

"هاعرانعللبّ نظریاتی و تنقیدی مطالعه

از ڈاکڑعالیہ امام ۲ مملة مقوق مجق نالثر محفوظ ہير

ایک بزاد ۱۵۰ روپے ۱۵۰ روپے سیرفر برعالم جمتیدطالب مکتبہ اطہبر مکتبہ اطہبر مشہوراً فسط پرس بهملاا پاریش تیمست بیرون ملک مسرورتی کتابیت ناشر طباعیت

كتأب علنه كايته

كلفتن كوريط، حليق الزمال رود كراچي فون تمبر: - مه سه سه ۵۳ مه ۸۲ >۵ ا مشیاب معرت بوش ملیح بادی کی پرستار اد بیوں کی فدرداں کنیے کی دونق بیوا (مسنر پیجزیدی) کے بیوا (مسنر پیجزیدی) کے بیار کے نام

# عرض ناشر

ادارے نے مختلف موضوعات برا تبک جبنی کتابیں شائع کی ہیں وہ منصرف مقبول ہوئیں بلکدارد و زبان کی ہتر بن کتابوں میں انکا شمار ہوتا ہے۔
مقبول ہوئیں بلکدارد و زبان کی ہتر بن کتابوں میں انکا شمار ہوتا ہے۔
مقبول ہوئی ہے اور کھوٹے سکے کو پہچانے کی کسوئی ہے جس میں حسن وکٹافت کی وضاحت ہوتی ہے اس کتے ادارے نے اپنی توجہ بہتر بن قسم کی نظریاتی و تنقیدی اظا کی طرف میڈول کی ہے۔

آئ ادارہ برسغیری متباز دانشور وادیبہ ڈاکٹوعالیہ امام کی تصنیف شاعرانقلاب بیش کررہا ہے۔ ڈاکٹو صاحبہ ادبی، سیاسی دنیائی خلیقی رکھ رکھا وًا ورطکیما نہ ہم کیری کی ملا ہیں، ادب میں مقصد بیت، وابستگی اورجا نبداری کی قائل ہیں، حضرت فیصن احمد فیص فی انہیں شعد بیان مقرر کی حذیبت سے طوطی پاکشان کا خطاب عطاکیا تھا، اور صفرت بیوش ملیح آبادی نے قسلم کی شاہزادی اس کے نقیم مصنفہ فیصر بیوش کے ذمہی سفر کا تقیدی ونظریاتی مطالعہ انتہائی اچھوتے اور نادر انداز میں کیا ہے۔ بوش کے ذمہی سفر کا تقیدی ونظریاتی مطالعہ انتہائی اچھوتے اور نادر انداز میں کیا ہے۔ بیوش کے ذمہی سفر کا تقیدی ونظریاتی مطالعہ انتہائی اچھوتے اور نادر انداز میں کیا ہے۔ بیوش کے ذمہی سفر کا تقیدی ونظریاتی مطالعہ انتہائی اچھوتے اور نادر انداز میں کیا ہے۔ بیوش کے ذمہی سے کہ مصنفہ کی بیرکنا ہے۔ بیون کی مصنفہ کی تیان ہے کہ مصنفہ کی بیرکنا ہے۔ انسان کر دھری کتابوں کی طرح مقبولیت حاصل کر بیگی ۔

#### مارية مارية لشاكس

عشق کاالاؤحالات کی سردمېری ا ورماه وسال کی گرد سے کجلاجآیا ہے لیکن ذہنی رفاقت کی آگتا جات دہکتی رہتی ہے۔متناز دانشورا برارنقوی (ممبرمنبر بورد آف ریوسی مصریت بوش ملیح آبا دی کے صرف زنبہ داں ہی مہیں بکہ ایکے ذہنی رفیق بھی ہیں۔ ابرارصاحب کا مطالعہ بمہ جہت بمگر ہے۔ ان کے نفکریں رجائی تجربے ہیں گرانی اورجذب سی بحراور خلوص مے حب وطن، در دغریت بجورا غیار، مهراحباب، عم دِل اَ فكرجِهان ، غرض انساني سرا درى كر رشتة أمكے بيهان كبرے اورا وراستواريس. انكى ذكاوت احساس اورانسانيت سي كرلوير محيت كرى دهوب بي جاندني اوركانون بي یھول کھلانے کی شلاشی ہے۔ ابرارتقوی صاحب اور حوش صاحب کے دربار کے نورین نوش علیجاں کا پرخلوص ا صراراس کتاب کی اشاعت کا فرک نیا ایس متنا زهیدر رضوی ا ورصلم وبقین کی تنویرهما بیت علی شاعر، بیروفلیملی رضاحسینی ، نصیرترا بی ا ور فارسی کی متباز ا دبيه عطيه نقوى كي جي ممنون بهون جبكي تا باني فكرمبري شعل راه بني فيط بني كم مائيگي وكم نگهي كا ا صیاس ہے . پیرکھی میں بیر حقیرسی کا وش اپنے جین کی مہکتی کلیوں . نوشگفتہ کھیولوں ، اور ا جالاذہن رفیقوں کی تصرمت ہیں پیش کرنے کی جسادت کررہی ہوں ۔ " گرقبول افترز ہے عز دمشرف"

### LIBRARY

والمراس

| صفحمتر | مضایین                | مبرشحار |
|--------|-----------------------|---------|
| 4      | پیش لفظ               | 1       |
| 1.     | تقوير                 | r       |
| 11     | ابتدائی نقوشس         | p.      |
| 44     | لقويز                 | P       |
| 46     | تصورعشق               | 0       |
| 46     | تصوي                  | 4       |
| A 4    | مناظرفطرت             | 4       |
| AA     | تمسريات               | ^       |
| 1.4    | عقل وحبنون            | 9       |
| 110    | مذهب (ردایت و د رایت) | 1.      |
| 144    | رباعیات               | 11      |
| IAM    | آ ہنگ زبان            | 11      |
| 4-6    | انقلاب وفكرى مطالعه   | 11      |
| YKY    | انقسلاب (عملی بیلی)   | 10      |

. .

#### ينش لفظ

بدایک زنده حقیقت ہے کہ اس عہدیں حفرت ہوش کا شعورسب سے زیادہ جاندارہ اور انکی فکرسب سے زیادہ تخرک ہے۔ ان کا متحرک ہونا یہ ہے کہ وہ زندگی کے اصلی چتموں سے پانی کھینج ہیں جبکی جولانی کھی بہیں کتی جبکی انرانگیزی کیے تمہدیں ہوتی اردوا دب کی دنیا ہیں حدرت ہوش وہ بہلے انقلابی شاعر ہیں جبکی فکر کی بنیاد فاسفہ تغیراور ففل بہتی ہے۔ اس لئے ان کی شاعری کا کوئی رخ دھندلا نہیں ۔ کوئی میلو برف سے ڈھکا نہیں۔

بوش کی ابتدائی زندگی کے نقوش ہوں، یاغرور حسن کا باکین، نادیر وقمزنوں کے بدن ٹوٹے نے کا کرب ہو، یا فصل کل کیلئے تبرگ آ منی معیت اٹھا نے کا عزم ذاہدان کذب وریا سے صف آرائی ہو، یارگنی جن کی خاطر فرنگیوں سے آتش بیکار ابتداسے انتہا تک افکار میں داخلی ربطا ورسلسل ہے جو کہ بی جی ٹوٹے نہیں یا تا۔ حذ ہے کے خلوص، بیان کی مداقت، اعلی مقصد کی مگن کے ساتھ حضرت ہوش فرین برق م جا سے فلسفہ فی کی مشعل سے تقیدوں کی میں بھی و ندی بنا ایکی جراتے تھیں ورین بنا ایکی جراتے تھیں اسے تھیدوں کی میں بھی و ندی بنا ایکی جراتے تھیں تا ایکی جراتے تھیں ورین بنا ایکی جراتے تھیں اسے تھیدوں کی میں بھی و ندی بنا ایکی جراتے تھیں تا ہے فلسفہ نفر کی مشعل سے تھیدوں کی میں بھی و ندی بنا ایکی جراتے تھیں تا میں برق میں جا سے فلسفہ فی میں مشعل سے تھیدوں کی میں بھی و ندی بنا ایکی جراتے تھیں تا میں برق میں جا سے فلسفہ فی کے مشعل سے تھیدوں کی میں بھی بھی و ندی بنا ایکی جراتے تھیں تا بھی میں میں برق میں

عطاکرتے ہیں عفل کی میزان پر متر نفیر پذیر لے کو تو لتے ہیں استحان کے کڑے کوس طے کرتے ہیں تاکہ رہ بتاں میں بھیرت وبصارت کے جبراغ جل اٹھیں جبل کے جبکٹر بادِ صبا میں تبدیل ہوجا تیں ۔

حصرت جوش کی رعنائی فکرونظر دنگ جلد بدن، دنگ سوزگلوا وردنگ کنت جگری قیود سے آزاد ہے۔ وہ انسانوں کو خانوں بین قسیم بہیں کرتی ۔ وہ دیں کخری بہیں کرتی بلکہ انہیں ڈھاتی ہے۔ بہوے مجھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی ہیں پروتی ہوتی موتیوں کو ایک لڑی ہیں پروتی ہے۔ وحدت انسانیت کا سرمایا راگ "اکتارہ" کی سنگیت ہیں ڈھالتی ہے ۔ مرکم لیوں ہیں ہے جو سے انسان کے بجرسلسل کو قرب سلسل میں بدل ڈالنا چاہتی ہے۔ اس طرح اپنا رشتہ غالب، حافظ، بایا کا وُسکی، نا فطم حکمت بیبلو فرودا، اور دنیا کی اواز می سے جو لیتی ہوئے ہام ودر ہیں امن وائز دی، انوت و جیت ہے دیے جلائے کے متملاشی ہیں ۔

اس حقیقت سے امکار ممکن بہیں کہ جبوقت برصفی کی آزادی وانقلاب کی داستان مرتب ہوگی و باں اگر جوا ہر لعل نہرو، کا ندھی جی، ابوالکلام آزادا ورقا کہ اعظم کی تحریر یہ اورتقر سریب بڑھتا حزوری ہوں گی و ہاں حفرت ہوش کا گلگوں وقن میل صفت کلام بھی بڑھنالام ہوگا ، ہوسکت ہیں سے سیاست دان ہوشہ و سے جبن کو مصلحتوں کی ہو کھٹ پر آفت داری خاطر قربان کر نے نظر آئیں ۔لیکن حضرت ہوش کا مصلحت نا آشنا و "فونچ کاں " قالم زرو جوا ہر کے نیچے دبی ہوئی سلب شردہ قوت اصاس کو جگاتا، فرت کی چاج لاتی دھوب ہیں جرات اظہاری چاندتی چھٹ کاتا، اور مرف می "فونت کی جانگاتی، اور مرف می "کی سر ملبزی کے معے عقل و نوری نا طاقتی سے ظلم ، جبل ، نفرت ، عقیدہ اور صوی کی ہوئی سے نا کم ، جبل ، نفرت ، عقیدہ اور صوی کی ہیں ان کی بیٹانی کو عرق ریز کرتا الب و دل کی گوا ہی دینا نظر کے گا۔ حضرت نا میاس میں بلکہ اوراک

سے طراق سے گزرگراس کی درستگی اور نادرستگی کا تجزیہ بھی کیا۔ ان سے قرم نہیں آزادی وانقلاب کا تصور محض مرق ورعد ہشمشر و نیزہ نہیں بلکہ صوت ہزارا ورزگیبنی بہدار سعی بارت ہے۔ ان سے بہاں یہ سائنسی نگاہ اچانک ببراتہ بیں ہوئی بلکہ اس میں نصف صدی برقی طامشق و دریافت، نحود شناسی ا ورعالم آگہی کا تعظر شامل ہے۔ اس لئے ان کی تنوع شاعری میں دا تھی و خارجی ربط اور ذہمتی و جذباتی و حدت قائم سے رحض سے رحض سے بوش ا بین عہد کے صرف عکاس تہیں نقاد میں ہیں ترجان نہیں مجا ہد ہی ہیں۔ مفرنہ میں مقر بہیں جمہد کے صرف عکاس تہیں نقاد میں ہیں ترجان نہیں مجا ہد ہی ہیں۔ مفرنہ میں مفرنہ میں ہیں۔

نبوت گنین خرد سے بہرار، اجتہاد کو کفر سے بعیر کرنیو الے سیدھے دستواں چکلے داد وقد آورالفاظ کے ناشناسا، لفظ و معنی کے شعور آگیزاشاروں سے بہرہ بخرطاس کے میدان میں قلم سے کباڑی کھیلنے والے، ملاؤں کی طرح ننگ ظرف، نموش ٹوائی " سے نالاں ، خرد بہرار، ذکا و مت سوز ، جہل افروز کمیں گا ہوں سے کتنے ہی تیرات بر مرساتے رہی لیکن حصرت بوش کا آ ہی استدلال ، شعلگی فکر، اور سائنسی نگاہ کا جراغ ہمیشہ لودیت ارب گا۔



حفرت بوش ملع آبادی - اور ڈکٹر عالیہ امام

## ابترائي نقوش

صفرت البان کے متفلق لگانہ چنگیزی کا بیشعر شیطان کا شیطان کا شیطان فر شنیتے کا فرسشتہ البان کی بیر برالیجبی با در سے گی آبرار بھی ہے اور ہم رگم برجی ۔۔ بیرالبان ہی توہے جو کہیں فرسشتہ کہیں شیطان کہیں انسان کہیں صوان ، کہیں موسی کہیں ف رعون ، کہیں سنگ و خشت ، کہیں دید کہ بنیا ، کہیں وہم دیگمان اور کہیں لیدائے لیتین بنتاہے ۔ دونوں قسم کی شخصتی ماں کی کو کھ سے جنم لیتی ہیں لیکن دونوں دو مختلف ررخ حیات کی نشا ندہی

اس رخ صیات کی آبهاری اور اس کی جمبت کالنمین واضلی اور خوامل کرتے ہیں کہ نکار مبر حال سما جے کا ندر ہی سالنس لیتا ہے ۔۔ اس کی شخصیت کی تعمیرا ور تشکیل میں طبقاتی رہنے ، فنی تصورات ، معاشرتی عقائد ، قومی روایات ، اور مختلف سماجی اور میاسی تحریکات مواد فراہم کرتی ہیں ۔

نظار کے ذہبی ارتقائی مجوی و مدت میں خاندان بھی مرکزی کر دار اداکر تلہے۔
جس کا اپنا محفوص تصور حیات ، روایات کے ریکھنے کا پیماینہ ، اور اقدار کو حانجے کی
کسوٹی سوتی ہے ۔ ساتھ ہی خاندان کی اپنی عطا کر دہ یا بندیاں اور آزا دیاں بھی ہوتی
ہیں سے فرضیکہ ایک بنیا نیا یا تصور حیات ہوتیا ہے ہو بشعوری اور غیر شعوری طور
سیر فنکار سے مزازح ا دراس کی شخصیت کے خمیر میں گوندھ جاتیا ہے۔ ۔۔۔۔ اور

ر ایک ہم گیر دائرہ موتا ہے ۔ تیلی کے زنگوں کی طرح جس کی تحلیل آسان نہیں۔ تاريخ كاحدلياتي نظريه معاشرك كوطبقات مي بيّاموات يم كرتاب طبقاتی معاشرے میں فرد کا لفلق یا بالائی طبقے سے مؤناہے یا متوسط اور نجلے طبقے سے۔ لىكن تارىخى طورىركسى تحى محضوص طبقے سے تعلق ركھتا اس بات كى دلىلى منىس سے كاس The dawing of concious new of similar in it نع بالمعنى فالم فالمعنى فالمعنى فالمعنى وقد المعنى ساحل ریکھڑے ہور حوی کا رقص دیکھٹا بہنس ملکہ سمندرمیں غوطہ زن سونا کھی ہے مرف منابدہ منبی جاہرہ تھی ہے ۔۔۔اس کے علاوہ اس میں گری تاریخی بھیرت سور تاکه وه طبقات کی آ ویزیش اور کشکش کا تجزید تمام سیاسی ومعاشی عوامل کوسف رکھ کر کرسے \_\_\_\_وہ اندھیے اور اجائے کوم ف دیکھے بہنی بلکماس کی ورستگی اور نا درستگی کا تجربه بھی کرے اور ظلم کے گھی اندھے سے سروں کے حراعوں کی روشنی ا در جات کی خوست و دھونگرھ کے .

سے قاصر سرجت ہیں \_\_\_\_ برگیفیت دراصل اس دفت بیدا سرخی ہے جب طبقاتی جدوجہد تنزید سر اس کے مسلط منے نہائے سول سے اس لیے اس لیے اس لیے انسان دوستی کے گرے جنب ادر ترقی کی خواسش کے با وجود نظر تجزید کرنے تا قاصر رستی ہے۔

فن کار کے شعور میں سنعلگی اگر کم مہتی ہے تو وہ اپنے طبیقے کی شکش اور لفنیا تی المحبوں کی ندر مرح کر جارے والے میں گرفتار اونرٹ کی ڈھیل رسی بن جاتا ہے جوجا ہے انبی طرف منجا نے جائے \_\_\_\_وہ ساکن کو متح ک کو مثلا کے مبائے میں اگر شعور قندیل صفت ہے \_\_ وہ ساکن کو متح ک کو مثلا کم کرنے کی صلاحییت رکھتا ہے تو وہ سماجی سندور المصنف 50 کی محد میں کا میں متح ک کو مثلا کم کرنے کی مدا میں نعور کی تربیت کی کرتا ہے اور میں میں متح ک کی تربیت کی کرتا ہے اور میں کرسمانے برگر ہے لفتش شبت کر کے اسے خوش آئیر مستقیل کی راہ و کھا تا ہے ۔

فسردکاستور تاریخی تقاصوں کا مرمون مزت ہے۔ اس کا تدریجی ارتفا موتلہ ستورکی تشکیل میں دوسرے اورعوامل کے علاوہ نما ندانی خصوصیات بھی فریت کے مدیم راز کی طرح دھیرے دھیرے انبی جگہ بنالتی ہیں۔ جو لاکھوں سرودل میں بنہال سوکر بھی اینا صلوہ دکھاتی ہیں۔ انسان کھی اپنی نما ندانی صفات سرنازال رہز در صتا نظراً تا ہے اور کھی انہیں سے شاکی ہوکر علم لجا وٹ بلندکر تاہے لیکن الس فرشنی کشمکش کے با وجود نفسیاتی طور ہریں نہ درا شکل ہوتا ہے کہ فرد مکیسرانی جڑول سے دشتہ کاٹ ہے اور کمیپوں کے خلاھے کی طرح بامرنکل آئے۔

موسی این کی تفییاتی اساس اور شعور کی بنیا دی تفورات اور شاعری کے عوامل کو سمجینے کے لیے ان کی تفییاتی اساس اور شعور کی بنیا دوں کو تلاش کرنے کے لئے یہ دیکھنا حزوری ہے کہ ان کی تفییاتی اساس اور شعور کی بنیا دوں کو تلاش کرنے کے لئے یہ دیکھنا حزوری ہے کہ دان کی شخصیت کی تعمیر کن عوامل سے سمج تی ہے اور میرشخصیت اپنے گر دوسیش کوکس طرح متاثر

کرتی ہے؟ کس طرح اس سے اثر فنبول کرتی ہے ؟ اور یہ اثر بذیری جب ان کے علم و فن سے متعلق مع جاتی ہے تواس کی کیبفیت کیامونی ہے ؟ کس حد تک ادبی اور فنی رشتے ان کی شخفیت کی تعمیر معاون مع برقیمیں ؟ اور کس طرح میشخفیت اوب اور فن کومتا ترکر کے اس کے لئے نئی راہی پیدا کرتی ہے ؟ اور اسے نئی روشنی عطا کرتی ہے ؟ اور اسے نئی روشنی عطا کرتی ہے اور کس طرح میر نئے راستے اور نئی روشنی آئیدہ آنے والی نسلوں کے دو مشخل راہ من سکتی ہے ؟

جیاکہ استراسی کہاگیا اس سے انکار کن نہیں کہ شخصیت کی تراسش خراش میں طبقاتی نظام ا در طبقاتی سنتور کو بہت طبا دخل ہے اس کے کہ انہیں طبقاتی در دالط سے ایک محضوص داکرہ فکر اور اقدار کا محفوص تصور اکھبرتاہے ۔ کبٹ کو سمنے سہتے سہد کی جائے توان کی بیجیدہ شخصیت کے سمنے سمنے سمنے سمند کی جائے توان کی بیجیدہ شخصیت کے سمنے دخم کو سمنی قدرے آسان موجائے گا .

 ورهٔ خیبری شعله بار دهوپ محیتی رسی اور مهارسد سرون برا ودهد کی سلونی شاهی گلباریان کرتی رس یه سام سرون برای در ای دول کی بالات ، صفی سه ۱۳۹۹) اس اقتباس سے جونیتجرا خذکها جاسکتا ہے اول تو ریکہ جس طرح نمالب کواس بات میر نازیمتاکہ

سولیٹت سے ہے میبٹی آباسیبگری کچے شاعری ذرلع عزت بہنیں کچھے اس طرح نسلی افتخار کی گوڈکے میبٹس صاحب سے پیال بھی مختلف اندازسے سنائی فاسے ۔

ووسری بات ریکران کی شخصیت کے تون میں بجلتی موئی دھوپ اور این کے خوابت میں اس گرمی کی مشدرت کو قدکوس کیا جا سکتا ہے بٹ بیری وجہ ہے کہ ال کے بیماں ممیر کی سندری اور شمبٹی انداز کم نظر آنا ہے اور ملند بانگ شخصیت کی گوٹ کے زیادہ سنائی دستی ہے لیکن جی نکہ النہوں ہے ان میں میٹے دنیا گائے دبایا تھا اس لیٹے سنیے مرجح بن کا تھم نا میں زندگی بہتارہ ہے ۔

سوبی مناصب کی زندگی جس گھرات میں بسبر ہوئی دو ویاں ہر طرف روشتی تھی۔
جہلے میں بونڈ بیاں ، باندیاں ، مامائی ، اصیلی ، راتوں کو کہائی سنانے والیاں ،

مرطرف خدمت کا روں ، رکاب داروں ، سام کاروں اور کارندوں کا منگامہ تھا . . . . . مرطرف خدمت کا روں کے بیاؤں تھیجھچ کر نذران دینے لگی ۔ اورہم نذر کے روسیوں کو بے رہے وائی سے کھنا کھین تھین تھینے نگے . . . ، الیفنا هان کے روسیوں کو بے رہے وائی سے کھنا کھین تھین تھین تھینے نگے . . . ، الیفنا هان الیف طرف کے دوسیوں کو بے رہے والیو کی بنامیر جوش صاحب ایک طفیل لینی جاگر دار طبقے کے فروش کی دوسروں کی مخت رہے واکم زن مور کی وریاں محرر باتھا۔ سنوری یا غرضوری طور رہے اس طبقے کے مفاد کے اگر وہ نگرال اور پاسیان مونے تو توجب کی یا متر بنیں تھی لکین طور میاس طبقے کے مفاد کے اگر وہ نگرال اور پاسیان مونے تو توجب کی یا متر بنیں تھی لکین طور میاس طبقے کے مفاد کے اگر وہ نگرال اور پاسیان مونے تو توجب کی یا متر بنیں تھی لکین

قندیل صفت شعور کی پختگی و شعلگی اوراس طبقے کے اندرونی گفناوئے کروار کوجانے اور ان کے منظام سے آگاہ مونسکی بنامیا انہیں اس طبقے سے نفرت ہے حج آگے حلی کر ان کی انقلابی شاعری کی بنیا و نبتاہے۔

وش ما حد نقیم کے رسمی معیا رسے مطابق سندیا فتہ بہنیں تھے۔ اسکولول اور کا کجوں میں نظیما حزور ولکین حالات کی سخت گری آٹر ہے آئی اور تعلیم کمل نہ سوسکی ۔ لکین اتنا حزور تفاکہ محصول علم کا جبکا لڑکین ہی سے لگ حیکا تھا ۔ . . . حوانی کی اندھری راتوں اور برساتوں میں بھی ۔ . . . میرے دن کن لوں کے مطابع ۔ . ین توکی تخلیق اور علیا ء اور سرساتوں میں بھی ۔ . . . میرے دن کن لوں کے مطابع ۔ یہ منتا کی تخلیق اور علیا ء اور سرم ارکی صحبتوں میں لبسر سوت سے ہے ہم (مسالا الینا)

ن بنانی نورس کی عرمی شرکی دادی نے تھے کو اعزش میں اکر تھے سے شرکہادا نا سٹر دع کیا ر صفحہ ۱۳۲۲) مگر باپ کو سٹے ان بیٹے میں شر دع کیا ر صفحہ ۱۳۲۲) مگر باپ کو سٹے ان بیٹے کی شاعری بیند منہ اکی حب سے نیتے میں خواصی سٹا کی سور گی جیب فورج سند سورگی ر صرمان قبول کر دوں ۔ . . کنین باپ سے اس فلم اختماعی سے با دھج دستھ گوئی کی اجازت ملی مجی تو حکم اختماعی سے با دھج دستھ گوئی کی اجازت ملی مجی تو اس وقت جب جوری بکولوی گئی ۔ استعارے کا غذات مجالا دیے گئے جس کے نیچے میں ایک در دٹاکی جینج نکلی اور میں بر مرکزش سورگی ۔ . . . میری مال دلوان دار محج سے لیکے ایک در دٹاکی جینج نکلی اور میں بر مرکزش سورگی ۔ . . . میری مال دلوان دار محج سے لیک کے مرد دیا گیری میاں بر کا اور میں بر مرکزش سورگی ۔ . . . میری مال دلوان دار محج سے لیک کر دوئی میاں کے والس اور سی بر مرکزش سورگی ۔ . . . میری مال دلوان دار محج سے لیک کر دوئی میاں کے والس اور سیک بر اس ۱۳۲۷) را یا دوں کی مرات )

گوی وا قعات کمسنی کے ہیں اسکین میہاں ایک بات واضح ہے کہ جبر دلت در فواہ وہ کسی کھی صورت میں موج ، ذہب کو جبر کے خلاف شیاد کر دیا گھتا ۔ اعصالی فتم کا دباؤ فحسوس موج کے خلاف شیاد کر دیا گھتا ۔ اعصالی فتم کا دباؤ فحسوس موج کے خلاف شیار دول کا مث میرہ مجی کر دیا گھتا ۔ ان کی جیک د مک کا رازیا لینے کے لئے مجی ہے تاب کھتا ۔ تجیر و تجبس کا میں جذر ہے کھر کرال کی اعلی فکری شاعری کے مواد فراہم کرنے کو بھتا ۔ تجیر و تجبس کا میں جذر ہے کھر کرال کی اعلی فکری شاعری کے مواد فراہم کرنے کو بھتا ۔

موش ما صدی کاگھارنہ مذہبی تھا . . . . ، ، اتبدا میں میں نے مذہب کوهرف سنیے میں نہیں مارے کا گھارنہ مذہبی تھا . . . . ، میاں تک کہ ڈالر تھی سنیے سے میں نہیں لگایا . . . . میاں تک کہ ڈالر تھی کھی رکھ لی ۔ . . . میاں تک کہ ڈالر تھی کھی رکھ لی ۔ . ، میاں تک کہ ڈالر تھی کھی رکھ لی ۔ "

بوش صاحب کی طرح سیکور کانعتی می الدار گھرانے سے تھا۔ گھرانے کا مزاح مذہب مقا نے گھرانے کا مزاح مذہب مقا خیا نحیہ مرا بائی کے بھوس حقیقت بنے . مقا خیا نحیہ مرا بائی کے بھوس حقیقت بنے . میں کہا کہ انہوں کے بیار النوں نے مکھوس حقیقت بنے . میں کہا کہ النوں نے مکھا ہے ۔

ور میرے نزدیک مذہب ایک بے صرفھوس سے کہے ۔ . . . میں نے رہم اتما کو میرے نزدیک مذہب ایک بے صرفھوس سے کہے ۔ . . . میں نے رہم اتما کی فرس کی سے صاصل کیا فرس کی کے در میں میں میں میں میں میں محمول کیا ۔ . . اسے کمات آئے جب اس کے عکس کو اسمان میں سوامیں ، یانی میں محمول کیا ۔ . . اسے کمات آئے جب

ساری دنیا تحجے بالتی کرتی ۔ ۔ ۔ ، نالبایی دج بھی کوئیگوری فکرتمام زندگی اپنیے زمان کی مادی سفت بالتی کرسکی ۔ دہ فطرت البری روح کی آ وارہ گردی الفرادی آزادی کی تلاسش میں تمام عرسرگرداں رہے ۔ ان کے نز دیک ، فارج الشیا " جج مادی زندگی کا ملاداسطر اظہار سوتی ہیں تانوی حیثت رکھتی ہیں ۔ بیشیز اوقات النوب نے مہم طراقتے سریانسانی قدرول کے متعلق النج خیالات کا اظہار کیا لکین الس کے معنی بینہیں کہ ان کے یہاں قوت محرکہ وقوت حیات کا فقدال سے ان کی اکثر تظیمی اس دعائی بازگشت ہیں ۔ صن میں خطاب قادر مطلق ہی سے ہے۔

" تو تجع عزت بخش

تاکه بنی ان برا کوچ کور سے آزاد سو جا وی جہنوں نے سمارے ذہن کو حکوظ رکھا ہے۔
ہماری اس صداوں کی میرانی سشرم کو منتز کر دے۔
ا در سمارے سرکو بلند کر دے
دریا دل منیا تک
"ازادی کی نیا تک "

ا قبال نے جس گورنے میں ہنگھ کھوئی وطاں مذہب کا فرور تھا۔ مولانا روم سے
اقبال کی والہاں خیت ان کے والد سی کی دین تھی جبنی مولانا سے گری تھیدت تھی۔ گھاتے
کے مخصوص مزاح اور دیگر عوامل نے اقبال کے سنے میں اسلام کی شمع روشن کی جوتا جیات صلبتی رہی ۔ اقبال اپنی غیر معولی ذطانت کے با وجود ما حتی کے اسلام کی شان وشوکت کی مرفوبیت کے اسسیر رہے ۔ مستقبل کو درخشاں اور تا منبدہ بنائے کے لئے وہ ماحتی کی طرف دیکھتے ہے مسلاوں کی بے علی اور رہائیت کی بنیا دی وجہ انہیں بینظر آئی کو مسلان اسلام کے زریں اصول فرا موش کر بیٹھے ہیں ۔ افلا طونی تصور مربی ہے مسلانوں میں امخلال بیدا کر دیا ہے جس اصول فرا موش کر بیٹھے ہیں ۔ افلا طونی تصور مربی ہے مسلانوں میں امخلال بیدا کر دیا ہے جس اصول فرا موش کر بیٹھے ہیں ۔ افلا طونی تصور مربی ہے مسلانوں میں امخلال بیدا کر دیا ہے جس افلانی نور دیا ہے جس افلانی نور کے انہائی بلند بانگ انداز میں نوار کے انداز میں نوار کے دور کی کورنے کی میں ان کورنے کی میں ان کورنے کی کورنے کی میں ان کورنے کی دور کی کورنے کی کورنے کی دور کی کورنے کی کورنے کی دور کی کورنے کی دور کر دور کی کورنے کی دور کی کورنے کی کورنے کی دور کی کورنے کی دور کی کورنے کی کرنے کی دور کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی دور کی کورنے کی دور کی کورنے کی کورنے کی دور کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کی دور کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کی کورنے کی کورن

نودی کو بیش کریا ہو عبر مامنی کو والیس لاسکتی ہے اور انسان کو" نیابت البی " کے درجے مریمنی سکتی ہے۔

مجوری بھی مو جائے تو عزت کرنا جا ہیے ۔ . . . (درج ادب صلاا )
دھکتا موا ذہن اپنے طبقے کی فرمسبودہ فکر ، روا متجب میں گندھی موئی زندگ
اور آبا وا حداد کے تراسے موئے احنام کو سینے سے سگانے کے ہے تیار منہیں تھا۔ کجنے
کو تو خاندان کا بنا بنا یا تصور حیات اور باب وادا کا صنم فحض واہم اور خیال می موتلہ لیکن مرقدم میں اتنی سکت بہنی موتی کہ وہ بنگر شیری تراسے کے یک دوایات کے مہار کی موتا ہے کہا کہ ما سینہ جیاک کر دے ۔ گلتال کو سنوار نے کے سئے رسم و رواح کے کانٹوں سے الحج بھائے

برانے وفرسودہ خیالات کو پائٹ پائٹ کرکے نئے خیال ، اور ننی دنیا کی تعیمر کرے اور مہر بت کورا ستے سے ہٹا دے کمبی نکہ مریائے بت کو توڑنے میں غور و نکر اور عمل کی مساری نوعیت مبرل ہواتی ہے۔

حرسش صاحب کی روکسن کی میمی نفرت آگے میل کران کی مسیاسی نظمول کے روب میں شعلہ فشاں مو تی ہے۔

میم سی می شاعری کے محرکات سے کبٹ کرتے ہوئے ایک میہاد مہت اہم ہے وہ محدت کا شدید بندا ہیں۔ ابتدا ہی وہ وہ محدت کا مشدید بندا ہیں۔ ابتدا ہی وہ افلاطونی محدیث کے درسیان اللہ میں میں ان کی فکر صورت کل براشیاں ہے۔ جبیا کہ خود مکھتے ہیں۔ جبیا کہ خود مکھتے ہیں۔

رو بیں قبت کو جنبیات سے برتر ایک مقدس اسمانی چیز محقبا تھا۔۔۔۔ اور قدبت کی تلخ سفیر سنوں میں گر سو بھائے کو حیات انسانی کا سیسے طرا کارنامہ فیال کرتا تھا "

کارنامہ فیال کرتا تھا "

روح ادب ۔ صراا

موسش معاصب کی حربت فکرنے جبطرح مرمقام میرا زادخیالی کوایٹایا ا دربت شکنی کی اس طرح حالات کی زدمیرا کران کی افلاطونی محبت کا جراغ بھی لود ہے گیا ا درطور در اعرض عشفیرشاعری دحود میں آئی ہوآ گے حیل کرادب کا درختاں بار بنی ۔

باپ كاسابيسرسے الله عبانا حوش صاحب كى زندگى كا بهت المناك واقد كا مراح كى دونى افرائى افرده موجة بى جگائا تاموا كھرب حواغ بوگئا۔ قبضے لُوٹ گئے۔ مزاح كى السكفتكى ياسين ميں مبلك تاموا كھرب حوائى كليال مرتحبا كئيں۔ آئينہ وات مكن ياسين ميں مبلك نے دول كى كليال مرتحبا كئيں۔ آئينہ وات محكن جورم برگھيرا والا۔ ابنى بى دات بي حكن جورم برگھيرا والا۔ ابنى بى دات بي تكان مركوز موكئى ۔ ابنيامي غم سب سے مران نظرات لگا۔ ۱۰ ترائة برگائى » «گرم سرت» تكاه مركوز موكئى ، «گرم سرت» والت مركوز موكئى ، ابنيامي غم سب سے مران نظرات لگا۔ ۱۰ ترائة برگائى » «گرم سرت» والت مونون كا قارم خوال زمان سے اپنے اللہ مونون كا قارم خوال زمانے سے اپنے

درووغم كاافلياراس طرح كردع تحقاء

تاریخ الحا تبلائے گی وہ دنیاس خوستی کا نام بہیں جس دل ہے سائے آرام ہیں اسس دل کے سائے آرام ہیں اس دل کے سائے آرام ہیں اس دل سے سائے آرام ہیں اس شے سے تعلق میں کیا حج جیسے زکہ جانے والی ہے سامان تعیق جمعے کے جا موت کھی آئے والی ہے سامان تعیق جمعے کے جا موت کھی آئے والی ہے

بیارسفر با بدتا نجیة شواد نواری ایک تقنیت ہے اس سے کے سفر مرف حال بہیں ماصی اور شفیل کی تھی سرکرانا ہے ۔ مطور حقائق سے رست استوار سرخ تلب ۔ وحد نے کے ماصی اور شفیل کی تھی سرکرانا ہے ۔ مطور حقائق سے رست استوار سرخ تاب اور مستقبل کا چرہ کھیل انتختا ہے ۔ اکثر ذہن المالال کی مشعور کے سفر مس سفر منگ میل من کہا ہے۔

غالب نے کلکے کاسفرکیا۔ ذاتی تجربہ وسیع سوا۔ قدیم علوم کے مقابط سی نے علوم
کی ماہیت واضح سوئی۔ ذسن نے ال ساز ول کی تھنکارسنی جہین مصراب نے العج العجی العجی الحقی حیارت الحد معدلوں کی روائتی گرد تھا گر '' ذسن آزاد سوا۔ افکار کو حرارت اور لغوں کو حجارت علی ۔ اصاب میں مزار وں سورت روشن سوئے '' اسٹن اکبری'' کی تفریق سکھنے کی فرماک ٹ کو مخلوا گر تفریق اسٹن اکبری '' کی تفریق سکھنے کہ فرماک ٹ کو مخلوا گر تفریق اسٹن ماصی سے جیٹار تبلید ور کشرت نظارہ'' '' جیشم شک ، کو وا بھیرت سے نااست کی برکان سنعور وا گمئی کو متحرک و متلاطم بناتی میں اور زندگی میں گلتال کرتی ہے سائنس کی برکان سنعور وا گمئی کو متحرک و متلاطم بناتی میں اور زندگی میں گلتال

جوسش صاحب کے ارتفاعے ستورکی ما دی بنیا دوں کو تلاش کرنے میں صدر آباد کے سفر کو نفاص اہم میت محاملاتی زر تارقبا کے سفر کو نفاص اہم میت محاصل ہے۔ حدید آباد کا ماحول ریاستی کتا۔ حجاملاتی زر تارقبا جمود ، کظیرائ ، کھو کھلے فتیقیے ۔ ایک طرف سیم وزر کابازار حج موسلتی ، شاعری ، خطاطی ، فقاشی ، سنگر اشی کو خرید کر اپنی ا تاکو تسکین بختے کے سامان فراہم کررہی تھی دورری

جانب روشی کی تہوں میں افسردہ تمنائیں۔ تیجے سوئے اونٹ، انجڑے سوئے خواب کیلی سوئی جانب روشی کی تہوں میں افسردہ تمنائیں۔ کیلی سوئی جرائے ، سازشوں کی نیکیں اور اور کی جرائے ، سازشوں کی نیکیں اور اور کی گرست ندائلیں ، اندھیرے میں سب کھے سور اعقا۔ نفا فت کے بازار کی ظاہری جیک و مک اور موں کی تو حرکا مرکز نبی سوئی محتی۔

عوش صاحب ف المنه طبقاتي مزارك قطعًا خلاف قلم كو درايه روز گار نبان كي تصاك في يمي عذبه مع مرد أبادك أور دعال دارالتر يح من ناظرادب موكي مالات كى تتدملى ف خيالات سي تغربيداكيا - مطالعه يك جرت منسي تشق جميت سوا - مير دغالب ، ما فظ و دوی ، کونے و برگسال سینے اور مارکس کی مطالع سی آئے قدم کے ساتھ جدید علوم سے آگئی مونی۔ دائرہ کیل وسیع سوا۔ فکرس گرائی ادر گرائی بیداسونی وزی حكايات كمعنى الجرب - آلام روز كاركى تجليلاتى دصوب سے مكر لينے كا توصله بدار سوا۔ فطری شکفتگی نے زندگی کو توانائی اور ذکا وت کو جولانی بخنی حربیت فکر کے اکھونے تھیوٹے ، جرارت اظہار بدارسوئی۔ حوالیس انے طبقے کی اخلاتیات سے باہر لائی ۔ اخلاقی اقدار کی توعیت می طبقاتی سوتی ہے ۔ شراب ، حبت ، سیاست زندگی کے مختلف میلووں کے درمیان جرجیاب حائل تھا وہ دورموا محتیب زار ومفی سے مگر لینے کی جھی دور مونی ۔ محبت کے تصور میں تعیر آبایسیاسی افتی قدرے حمیکا۔ اور انقلاب کی حزورت سرسطے میر محموص کی ۔ اپنے غمے کے خول سے باہر سالن کی تو زمات كاغم ببت برانظراً يا يسياسي سطح بريجيح تجزيه كواس وقت بس مي بنس تقالمكين مسامي حالات برنگاه کی توقوم کی معیست سامنے آئی رہالہ کے سے یاک وصلے کے ساتھ ان كے غ سي اس طرح سفريك موك ـ سلطان مر سے ہیں دہر میں لت کر سے ہوئے ادران کے ساتھ قط تھی نتیخب ر سلے سوئے اب صدکے اختیار میں فتیمت کہنیں رہی طاکہ ریا ہے رہیم تجارت مہنیں رہی

سیا کی سے اکسی انسان کی آ دار تھی جو بہلی مرتبہ ملبند سوچی تھی جو نئی کرکندن بنے کو بے جین تھی ۔ سیر نظم منم وستان کی عواجی امنگوں کا تخیلاتی سطح سربہ اظہار تھا ۔ شنراب کے باب میں " حیبر حربے " بیام کیف ، وعیرہ نظیں اسی

دور کی پیدا وارس ۔ با دہ سے اس طر

با ده به اس طرف ادهسر کوثر اس کو فاتح بنا اسے مفتوح میشتمہ زندگی سو مدح سسرا ارغوانی سشراب سو معروح

فربت کے افلاطونی نظر ہے میں۔ فربت کے بٹن تو بہلے ہی ٹا نکے جا بھکے گئے صدر آباد کی رومانی اور ئر کی بیف فضامیں وہ رنگ دو آنٹ بنیا ۔ فربت کے لئے اننی سرگردانی مر بردہ ڈالنے کا کہ کے جائے وہ انظم ارکامیہ طراقتہ ابنیا یا ۔

مانگا موں مجبک درولین وں سے ترب قرب کی شاہ کے کوچے میں وتیا موں صدا ترب کے جائے ہیں دتیا موں صدا ترب کے جاکر کے میں نے آبائی امارت کا لباس فیاک کرکے میں نے آبائی امارت کا لباس فی نے منی میں نے آبائی امارت کا لباس فی میں میں تبای کی جائے وہ کا گرکا کے منی میں میں میں میں میں میں کا تبای کے دو کر کا کہا تھے کے مطالعہ میں مامور کر کھی گئی ۔ کا گرنا ت کے مطالعہ میں مامور کر کھی گئی ۔ کا گرنا ت کے مطالعہ میں مامور کر کھی گئی ۔ جو تغیر پذیریا قداد کو راستہ دکھا چکی گئی ۔ کا گرنا ت کے مطالعہ میں مامور کر کھی گئی ۔ جو تغیر پذیریا قداد کو

سینے سے نگائے کے لیے جین تھا \_\_\_ سین صدر آباد کی سازشی فضا جوش صاحب کوراس بہند آسکی ۔

الہٰی اگر ہے یہی روزگار کرسنے رہی ابل دل کے نگار دنائت کو حاصل موں مرداریاں خرانیاں مرزم م جبل امنی ابل نظمر بنگل غلامانِ زریں کم سرخفل کمسک بد فعال کریم آک کیسلائن ست سوال موق کری است سوال موق کری کری ست سوال موق کری کری ست سوال موق کری کری ست کے وجود سر بارینی ا درائین ہم گھنٹوں کے اندر "فسرمان " کے ذریعے نکال دیا گی جس کا تفییل سے تذکرہ امنوں نے " یا دوں کی مرات " میں کہلے ۔

اس میں مشک تبعی کرج ش صاحب نے فائے ریاستی نظام کے جمعات ہوئے ریاستی نظام کے جمعات ہوئے ریاستی نظام کے جمعات ان کے بردوں کوچرکر اس کے اصلی جمرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور بربات ان کے طبقاتی روالیا کے مشافی تھی کیونکہ ان کے طبقا کی دمیر نیم روامین حکم ابول سے گئے تو قرائر تا طبقاتی روالیا کے مشافی تھی کیونکہ ان کے طبقا کی دمیر نیم مقاوموں کو متم رہنے کرنا تھا۔ میمال جوشس صاحب انی شعوری میست ش

سے اپنے طبقے کی فکرے آزاد موکر سوستے ہیں \_ سکین اس کے با دحودان کی مكابى اس تحريك كوجور ماست ك وصنى نظام كے خلاف متوں سے اكل رسى تقس -جس میں عوام شریک بھٹے امیس ایس و کھے سکیں ۔ انسی لئے الن کے بیال اس کا تذکرہ انہیں ہے اس کی وحر غالباً مر تھی کہ اس وقت طبقاتی تفا دگرا منیں سواتھا۔ مز دور تحر مک کی رو تیز بمنس سوئی تھی \_ پھر انسال کا دسن جن سوالات سے غور کرتا ہے اس کا جواب وہ الهنی عددد کے اندر دے سکتاہے جس میں وہ سالنس لے دیج ہے اس میں ٹسک کنیس کے مکرازادیے لیکین اس کی آ زادی تھی سماجی حالات سے متعین سوتی ہے۔ موسش صاحب کی اس دور کی نظموں میں مذعرف تا زگی مبکہ وسیع الممتر لی کاعنفر كنكفتا نظرا المبيح س كاسرجيتم ظامري كم ال كاجاكير دارطبقه منس موكما- كيونكم اس طبقے کی فکرس جروسوتاہے۔ جمود موتاہے تو کھرا دسوتاہے۔ حرکت بہنس تو تعفن سوتا ہے۔ تو کھر کونسی قوت کھی جائنس فسر سودہ روایات ، ریاستی نظام کے کھو کھلے میں اور السحصابي قوتوں كے نفلاف آ ما ورہ جما دكرر يا تھا يث ميراس كاحواب ان كا حقيت مگر اداك متفيرسياسى وسماحي حالات اورمنتجس دس دس راع كفا .

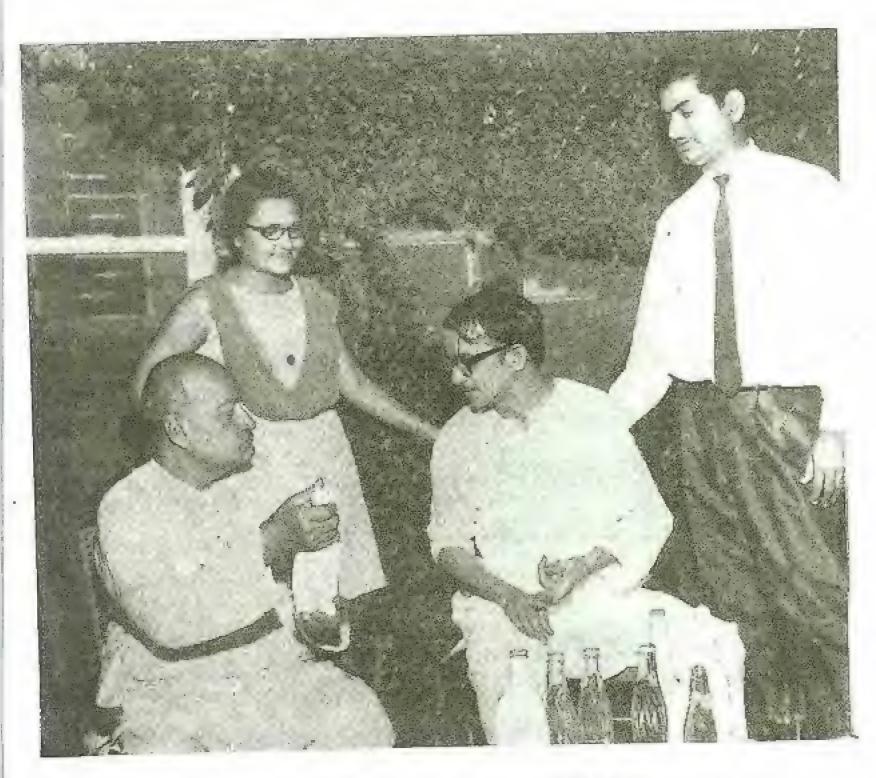

حفرت بوش ملع آبادی ۔ ممتازمعور صادقین ۔ مبیر کالم امام

# تصورعشق

اور برت شکن بنادیا تقاان کی شام کی کا بنیا دی خرک محبت کا حبر برت اور کا باغی اور برت کا میں ان کی شام کی کا بنیا دی خرک محبت کا حبر برت کا میں انہوں برائی اقدار کا باغی اور برت شکن بنا دیا تقاان کی شام کی کا بنیا دی خرک محبت کا حبر بری ۔ جس کی دلغرب وادی میں انہوں نے اس حبر بری وسعت ، اس کی عظمت اور آسمان کی سی رفعت کی وسعت ، اس کی عظمت اور آسمان کی سی رفعت کی وسعت ، اس وادی میں کڑی دھور پر بھی فری اور زم رو دریا کی روانی تھی ٹرشکو ، ھیاڑیاں بھی ۔ اسے کی کلیال مسرد قدر سنگر وں کے درخوت بھی ڈھلوان حیائیں بھی اور حبکلی تھیول بھی ۔ بسلے کی کلیال میں اور سنگر وں کے درخوت بھی ڈھلوان حیائیں بھی اور حبکلی تھیول بھی ۔ بسلے کی کلیال میں اور سنگر وں کے درخوت بھی ڈھلوان حیائیں بھی اور حبکلی تھیول بھی ۔ بسلے کی کلیال میں اور سنگر وں کے درخوت بھی ڈھلوان حیائیں بھی اور حبکلی تھیول بھی ۔ بسلے کی کلیال میں اور سنگر وں کے درخوت بھی مالائیں بھی ۔

ابتداس محبت کاریر خبربہ جبیبا کہ کہاگیا 'و دور کا حلبوہ' افلا طونی تقدیس کا اللہ ، اور حجگی وہراگی کالیاسس زیر بن کئے سوئے تھا۔ روسی محبت کو جنسیات سے مرترا یک مقدس اسمانی چیز سمجتا تھا۔ " یا دول کی برات "

اس کی بنیا دی وجربه یحتی کومت رقی اوب کابیت را صدیم والم کی لئوں میں الحجا اور بتیا و براگ میں تبید ریا تھا۔ حن فلسفیوں نے بنید وستان میں جنم لیا امنہوں نے جبیم کوخاک کے بیر دکیا اور روح کی دولی کولسلیم کیا ۔ جبیم کوخاک کے بیر دکیا اور روح کو فلک مربی ملاد نے کے سلط بی سوتو اسے کندن بنانے کی طرورت بنیں ۔ لویری زندگی حرف مایا جال نظر آنے ملکی ۔ لقوف اور کھیکتی کے ان مورات نے اپنی حراس کی حرف مایا جال نظر آنے ملکی ۔ لقوف اور کھیکتی کے ان تھورات نے اپنی حراس کی حالت میں رکھتے ۔ قناعت و قنو طبیت و تقدیم مربیتی کی لقلیم میں مالے عالمت میں رکھتے ۔ قناعت و قنو طبیت و تقدیم مربیتی کی لقلیم میں مالے میں مالے عالم الله میں دیتے و قنو طبیت و تقدیم مربیتی کی لقلیم

دینے کے لئے ایک خولفیورت ہے خیارے طور میر یا تھا آیا۔ ادب میں غم والم و قنوطیت ومیر دگی کی قبابین کرانس خیال نے اولیت ما صل کرلی۔ جیانچ طوبل عرصے تک انہنس لقورات کی حکمرانی بھارے ادب میردیمی ۔ جب تک پہلا داری رکت توں میں نمایال تردیلی مہند آئی۔

ورف ما صب كه العداعتي ميزلكاه والمالي معالى معدوم معدوم موتاب كى دنياس عشق كالقوركيا تحظ السريرالك سرمرى نظر والى بطائه و عشق كالقور رمان ومكان سے آزاد منس - بجاگيردادار ساج مي عشق كى ديني عادت لقاب ميں رینے کی گئی \_\_ چنانچے مومین مساصب، کے تغوں کو بائے کے لئے یہ حین ومدھول رہے سکن بے سود میر تھی ود کھلٹا کم کم " سی کی منزل میر سے ۔ " معاملات عشق " اور ننگ نامر ، ان ك عشق كى مكل داستان غم سے داع كامزان ورا آزاد واقع سوائقا۔ ان كاعثى كعلى فضاس سالس ليتا ہے۔ كو تھے سے كى شناسانی ا در دوسرے اندار دبربانی سے بھی \_\_ غالب کے عثق کا خمر الشنگی و سیرالی سے اکھا۔۔۔ ایک نتے میں سونتوں کار سان لئے میردگی جومیرکا طرهٔ امتیاز تفاوه بیان دراکه سے بیکرنازش کی سوخی درعنانی ، کیک و موسقیت سر وہ موجان سے فر لفیز رہے۔ ب ساعقر وستعلدوسيا بكاعالم آناسی سمجوس مری آنامتیں گوائے

> یا بہنیں نسکارکو الفت ٹرمخ نگار توسیے روانی روش وستی ادا سیکے

مس مبن كى وه أرزوجى كم تع نىخ عمديد " كامك برا صديس

ہے وسل و مجرعاتی کمکین و صنیط میں معنوق شوخ عاشق دلوانہ جائے ۔

یا سیغزل او غنی نات گفت اس نی خصد سے کہ ۱۲۱ دی غزل ہے قلمی نیخ کے حاصتے مریث کمتہ خطیں جا رشخودل کا اضافہ لوں ہے ۔

گر سیرے دل میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال موج خیرا ہو جی مارے ہے دست و با کہ لوں لکی اس کے سیخ خود نگری کا سیما کم کہ وفاکسی کہاں کا عشق جب سر کھورٹر نا محظم ا کو کھیرا سنگدل سیرای ملک استال کمیں ہو ۔

تو کھیرا سنگدل سیرای ملک آستال کمیں ہو ۔

یا منت منداز درہ کمشر سیم محسن ماہی تاب ناکی آفقا ہے بیش نہیں تاب کا خوالی کی آفتا ہے بیش نہیں تاب کا خوالی کی آفتا ہے بیش نہیں تاب کی آفتا ہے بیش نہیں تاب کی تاب کی

معاشی بدا داری دستے سوھے کی اربی وہ عم جانال سویا غم روز گار اثر انداز سویت ہیں۔ حالی کے زملت میں قوم کا دکھ سب طرح کے دکھوں میر کھا ری کھا خیانجہ علامات میں تبریلی آئی مٹ عرکی محبورہ قوم کھیری ۔

اقبال کا عبر عظیم انقلاب نے دو حیا دیوا \_\_ بندوستان میں کھی اس کے اترات مرتب ہوئے۔ اقبال نے "آن ب تازہ" کی بشارت کھی دی ۔ لیکن ال کوشن کا لقور کھنجور میں کھینے کے آفتا ہے سے جنبی کششن کو باسی کھلنے کی طرح الط دیا۔ ہمرد کا علی ان کا محبوب بنا۔ محسنی ارتھائی منازل کے کرمنیکا اصطراری حیر رید قرار مایا ہے ۔ وقت دبلا۔ سازی لے مربی اسے حمرت نے زمینی عشق کی تجاری تی دیا تھیں کی "حسن ہے مردواہ" کے سامنے حمرت نے زمینی عشق کی تجاری تی دیا تھیں گئی "حسن ہے میروداہ" کے سامنے حمرت نے زمینی عشق کی تجاری تی دیا تھیں گئی "حسن ہے میروداہ" کے سامنے

" اظهارتمنا ، کرنسکی بات جیلی . . . . معتوق شعیر بائے گونال گول کا عطر نبا صنبی کشکش کی خورشبو فیضا میں بجھر گئی ۔ صن بے بر داہ کو خود بن وخود آل اکر دیا . کیا کیا مینے کہ اظہار تمنا کر دیا . معتوف میں ان سے توطل کے اور کھی ہے تابیاں میں سیجھاتی کار دل کو ظیکرا کر دیا ۔ مرجھ کسکیں ان سے توطل کے اور کھی ہے تابیاں میں سیجھاتی کار دل کو ظیکرا کر دیا ۔ اربہنیں دل کوکسی صورت کسی بیلو قرار در دل اس نے توجم ت اور دُناکر دیا ۔

وبش مهاصب كى جب حقائق سے انكھيں دوييا ربوئي ،عقل كو اجتباد كاكام سمير دسموا ۔ توانيے ادب كى زلول ساكى تولا النوں نے اس طرح تھوس سوالات اكھائے \_ الم المال ادبات من بعليا - والى روائي ، معنوعى اورب مجه الم المحصن وعشق ك حِنْ ارك ، وي ناروا قناعت اور ترك دنيا ك جائر يوك الدال . . . . كيا سم ان را ندول كى طرح بين كرتى . . . اور لورصول كى طرح جياتى بيتى سونى ، تھوٹے اکسووں کی شاعری سے طوفانی سمندروں کے ترسیقے سوٹے سینوں سرجماز حلا سکے ہیں۔جس سے عری کی مٹریاں زندال کی زنجروں سے کوت کو ت کو نکا کی جاتی ہوں حبى كى سفيد أنكهي سمينير تهيت سے ملكى رسى سوں . . . . موجه تي حسن وعشق كى جاشى ے بیگانہ مو ۔ اس ت عری کے کا ندھ میہ عامقہ رکھ کریم زندگی کے نرمول ، ناسموار میدانوں کے طاکرے کا تصور تھی کرسکتے ہیں ؟ اسی فکرے تحت جرمش صا صب نے زمان كمروح تفورات الداني طبقى كاكرم أزادم كراني عاشقا زلقورات برسے اس طرح مروہ اکھایا۔ " جى يال ميں نے عياشى كى ہے جى بھركى . . . عشق بازى كى ہے جى سے گذركى

... عياشى في مير ي حقيال الهابلاس - عاشق في مير يد خسن كى كليال هيكاس

. . صر ۱۲۲ یا دول کی مراس ) " میں نے عشق وعیاتشی کو ہمشیر ایک بہت احرّام آمیز فا صلے میر رکھاہے ۔۔ .... رات موت مي اس كي متمح حلائي اور فيح موت ي مجها دى ،، ( صد ١٤٤ الونا) ود سین نے صبوراکی زندگی کوانیا ہا ۔ ۔ . . سرگل نو دمیرہ سے منگرلایا . كايا ، كونجا . . . . اور تعير بدي كيتا سوا الأكيا-درسی مقام مذکرار در در نگے اربوت مروار رنگ مرنگ (صر ۱۹۹۹ الفاً) " میری بشیر عاشقانه نظموں میں اس چرکی لوگ کیتے ہیں کی ہے جے آہ و ففال اورسوتہ وگدان کما جاتا ہے۔ اگر السابے تواس کی ذمہ داری میرے عثق عائے كامران مربع . . . واضح رسيد عاشق كامياب تسوين بماتا ، . میری شاعری می آنسو ، آس . . . اورسند کو سال مید کی س کیونکر بر جیزی ناكامى اور الفعالية سے يدراسوتى بس ادرس ان چزول سےس ذرى دوجار فطمين عشقيه فلسفه الس عنوان سے اواسوتاب ۔ فكرى كليرى تودل كوفكر خومال كيول مرسو خاك مو تاسيع توخاك كوئ يما نال كيول نرسير ان بيانات كى رفتى سي جرش صاحب كانظرية عشق كيواس طرح وا صح ، ا۔ اول تو ہے کہ گو ہوی سے النہیں تحبت کھی لیکن ڈسٹی سطح مریح فحروی کئی وہ النہیں

عالب کی طرح گھر کی چیا کولواری سے باہر اگئ ۔

۱- دوم - اکس عبر سی و کوٹے والیوں کو کیے دزرے کوش کئی موتر و سے بینیا کستی شراب کی ما ندلنڈ کھا تا ، ویان و تنل کی طرح بھا دُمال سمجھ کر فتمیت لگا تا ، رات کو منڈ لانہ جمع کو اشرجا تا ، سشرفا ، وروسا ، کا محبوب ترین شیوہ کھا ۔ حفرت ہوسش کے منڈ لانہ جمع کو اشرجا تا ، سشرفا ، وروسا ، کا محبوب ترین شیوہ کھا ۔ حفرت ہوسش نے اپنے طبقہ کی مبرت می فرسودہ روایات کا بیر دہ میاک کیا ۔ باغی موئے لئکین کھیر بھی نولو کہنیں نہ کہنیں ، ی مزار مرب دول سے جھا نکتی حزور ہیں ۔ دو مرکل نا دسیرہ سیر منڈ لایا ۔ . . . اس کا رنگ جی اس اور میراٹ کیا ۔

(صر ۲۹۳ بادول كي ترات )

سا۔ سوم ۔ سی کہ صفرت جرسٹس آفر مدی سخصان کھے ۔ وہ اپنی شکست کوکسی تھی فنمیت میر سانسے کے لئے متیار منہیں ۔ خواہ اندر سے شکست کھا سچے سوں ۔ ابتدائی عشق میں ناکائی کے مراصل بھی مط کرنے موٹے ۔

> ا دهسرعروسی لبانس زرمی دمک را بیم سی کا مکھرا ادھرکسی کی خوشی کو دینیا سیاہ گفتی بہنا رہی ہے ادھرعرق ہے مری جبیں کر ادھر تھیکتی ہے جوئش افتال ادھرلبوں مریبی سردائیں ادھر عبا گنگنا رسی ہے ا دھرلبوں مریبی سردائیں ادھر عبا گنگنا رسی ہے

۱۳) حج مطے ہے کہ عشق سے متعلق واغ نے بہت پہلے فیصلہ منایا تھا۔
۱۰ اسکو سرگز رز مرسلا مہیے ہے

کیزنکہ محبت ا مانت ہے جے نرملا 'کہنا ایک قسم کی فیانت ہے لیکن ج سش صاصب اسے 'بیانگ دمل کہنے میں مردانگی محبوس کرتے ہیں یرث امداس سے کہ وہ عشق ہنیں کرتے میں کرتے میں کرتے ہیں۔

ر ۵) پانچیس سیکہ ان میں ناز مر داری کے متمنی عیش بیندعائش کی روح ترط بتی ہے حب کا کجینی خوشنیوں کے پالنے میں مھجولا ، حبس شاحوانی زلفوں کی گھنے ہی تھیا ؤں میں گذار دی ب

را) کھیٹے ہیکہ جہش کا بخشق تقلیری تہیں ۔ وہ سناسنا یا اکت بی اور کتا بی تہیں بلکہ ذاتی ہج بیار بلکہ خواتی ہے ا خواتی تجر مابت کی آ بیج بیں بیک کرکندن بنا ہے ۔ جو سر قانون کو گرفت میں لیتا ، سر ما بندی کو تو ڈتا ، بسر حیان مسمون کی طرح مکرایا ہے ۔ اس سے ان کا عشق سمائی مسرت میں اضافہ کرتا ہے۔

ر مى ساتدى . مفرت موسش كالحشق كامياب وكامرال ہے ـ نشاط آور مهار فيز سے بجس ميں كلميان طيخ اور كھيل كھلتے ہي ۔ محبت ميں كامياني رازل كے مرابت كو كھول الله اور مسك حيات تك منجي ميں مهم فيركاكام كو كھول الله الموں مي سطينى ، اور مسك حيات تك منجي ميں مهم فيركاكام كر تى ہے ۔ مجدوب كے دل ميں عاشق كى حكم ہے ۔ مير حرف ، رعنانی في ال منهن بختا ملك زندگى كے ليئ آب حيات من جا تاہيں ۔

(۸۔ اکھوں منحوں کے عنق میں چیکے رنگوں کی تھبلام اور الکھوں سنحوں کی حکمکا سے سے مجھوں کے التفات تواثر ندان کے خیال اور عل دذوں میں نشاط کے مجاٹر و فانوس روشن کر دینے اورا اپنیں رجائیت کا تھوری پیکر بنا دیاہے رجائیت تعنوطیت کی صندہے ۔ ایک اثباتی اور دوسرا منفی ، تیکن رجائیت منفی حذر باس وقت بن جاتی ہے ۔ جب وہ حقائی سے جیٹم پویٹی کرے راہ ف را ر اختیار کرلنتی ہے ۔ لندت کو تی ، لذت کو تی از رہے عیار تی بہنی بلکہ فہم اور انشاط آگئی اختیار کرلنتی ہے ۔ لندت کو تی ، لذت کو تی میں میں بہنی اور نشاط آگئی طرز حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر دیاس کی انتہاں کو تعالیٰ میں سندو سے حقائی زلدیت کو پالینیا ہے ۔ ایک رجائیں سے جاکر دیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے تواسط وائٹر ہیں ۔ نمیان سے جاکر حیات کو تھور کرلیا جائے ہیں ۔ خیال میں شعیس روشن ہو جاتی ہیں ۔ نمین سے دوسے ورشہ تو جائوں کو تو تو تو تھور کرلیا ہور کرلیا ہو

کٹ جانے کی بنا برجل افسردہ ۔ مقمل اور بھار سوجاتا ہے۔ نشاط اور رجائی اندازِ فکر مسرت میں اصافہ حزور کرتا ہے تسکین مسرت مجرد نے تہیں ۔ اس کا دسشتہ سما رح سے حرط اسم اسے سماح کو حسین اور نوبھ بورت بنائے بیز بھیتی مسرت ، فوشی اور نشاط نا بیدیے ۔

حیات کے دوبنیا دی آفاضیہ یہ ایک بقائے دات ۔ دوسرا ابقائے نسل ماکر کسی معاشرے بی جیات کے دوبنیا دی آفاضیہ یہ ایک بقائے دات ، دوسرا ابقائے نسل ماکر کسی معاشرے بی تیام طروریات اور خواسبٹنات بیائی تھیل کو بہنچنی ہیں تو وطال امن و آسودہ موثی اس و گار کٹر سے محروم اور اقلیت ہر طرح آسودہ موثی ہے تو وطال معاشی ومعاشر تی جبر کے خلاف با غیار نشیالات کا سلاب امثلا تاہے ۔۔۔۔ اقدار حمیات شکست ور مخیت سے گذرتی ہیں اور بیم تصادم کی صورت میں معاشرہ نے اقدار تخلی کم کتا تھیں معاشرہ نے اقدار تھیں کہ تاہے ۔

ہے مبری وحشت عدوا عتبارات ہم ال مہرگر دول ہے حیارغ را مگذار با دیال حضرت مجش حبس ماحول میں حوال موسے اس میں عورت ومرد دو محنقف وصارول میں بہر رہے تھے۔ مردول کی دنیا میں مال اور سبین کے رہنتے تھی تھے۔ لیکن دوسرے

تمام رستنتوں سر قدغن سکا سوا تھا ۔۔۔ جوشس نے زندگی کی میرسطے میہ اس محردی کو سخت سے محدوس کیا اور اس کے خلاف ائی تخلیق صلاحتیوں کو استعمال کیا ۔۔۔ جوشش کا تصور محتیق دراصل حیاتیاتی جبرا ور فرسودہ معاشر تی اقدار کے خلاف اعلان افعادت ہے ۔۔۔ جوشش کا دو مکالمہ ماہیں سنجیر سن خان اور حوسش ان کے دراس کا دو مکالمہ ماہیں سنجیر سن خان اور حوسش ان کے

عشقة تصورات كوسمجين ملين درو ديتائے -مشير تصورات كوسمجين مان سيان الله وائلي دائلي وائلي رياس الله الله وائلي وائلي کار الله کار الله کار الله کار الله کار الله کار کار ماد کار میارک میراه و ا سال کے میا انبارا در جیشیم مردر می طفلان رقبار ۔۔۔ البتد البتد بیغ دب کا بنگام اور زمام خوا ۔ میکو یئے طلوع بی خوام ۔ می خادر ستان استحال اور می گلگت کوئے گل عذار ۔ کھیکو کسیو کوئ سکی نے وقع سے نکا الا اور عقدہ ع کے کا کنات کے سٹھانے کی راہ میر طالا ۔ تجھ کو افلاک کے حواس حگی لینے والی جہاجی ندے میران سے بجایا اور تو است کسیار سے آنتھیں کھولد نے والے دائر سے میں المیا ۔ تبر سے افسول فردش طل کو بجھایا اور تبر سے طاق میں آفاب موان حراج کی دانش گاہ میں داخلہ دمان جگایا ۔ تبر سے افسول فردش طل کو بجھایا اور تبر سے طاق میں داخلہ دمان جگایا ۔ تبر سے افسول فردش طل کو بھایا اور تبر سے طاق میں داخلہ دمان حکایا ۔ تبر سے افسول فردش میں کا کھا کہ دانش گاہ میں داخلہ دمان حکایا ۔ تبر سے انتہا کی دانش کا میں داخلہ دمان حکایا ۔ تبر سے انتہا کی دانش کا میں داخلہ دمان کے کوئے والے کا شائے میں بھایا لیکن ائے رامش و رنگ کے رسیا ۔ کھاٹر ر سے ہوئش تو کھی بھی دان کے رسیا ۔ کھاٹر ر سے ہوئش تو کھی بھی دان واست میر بند آنا تھا مذا یا ۔

( اورا محاکم کیا ہے سختی کے ساتھ )

## ور یے مقام م گذارد ب در نگے ازلوٹ بر لوٹ مرداز رنگ برنگے

افسوس اس متواتر د صال ا ورمسلس د صاح کولوی سے کھی نہ تھکنے والی اور مراودیم
کے لید تازہ دم ہونے والی جیوکری کے مزاج کی افتادی کیے الیی واقع ہوئی ہے کہ جر
اس کی رنگینوں کی غذا سے فردم کر دیا جائے تو وہ نوان تھوک کر مرجائے ۔ اور اس مراتی
کو اگر ایک آن کے لیے بھی رہ جگوں کے ہم ہموں ، رنگینوں کے قرمز موں ، چوفلوں کی تھیوں
جوں برا رنگیوں کی روں روں ، خراب کے بیالوں ، البر وں کے گالوں ، کھولوں کی گلیوں ،
رنگ رامیں تا توں کے ملکوروں ، طبلے کی گلوروں ، گوبیوں کی سولیوں ، گورلوں کی گلیوں ،
باداروں کے بیجے کٹوروں ، بالمیوں کی انتخرالی کے کھینے ڈوروں اور مجالوں ، تحقیا المجل ،
باداروں کے بیجے کٹوروں ، بالمیوں کی انتخرالی کے کھینے ڈوروں اور مجالوں ، تحقیا المجل ،
باداروں کے نیجے کٹوروں ، بالمیوں کی انتخرالیں کے کھینے ڈوروں اور مجالوں ، تحقیا المجل ،
باداروں کے نیجے کئوروں ، بالمیوں کی انتخرالیں کو سے کوروں کو موروں اور مجالوں ، میانہ کوں ،
سرتا میں اور مسابوں تھیلوں سے دور کر ویا جائے آو یہ تھی کری دریا سے نکلی سوئی فیجلی کی مانٹر ساجل کی سرتا ، مراس مرتا ، موروں ، موروں ، وراس مورس موروں ، مور

كا مامك كبيول مذهم ماسب سع مطراطرم با زخال سي كيول مرسوير يحال منبي كه على ومعلول كي اس ز كبركو تورط ديا اس كے تورد و ينے كالفور كلي كرسكے ۔ اس بے رو رعائية حلقہ جبرست ميں اس "كففاية مفروصة كي كنجاك في تكلي منهي كم السان يونكه ما در قدرت كاسب سے هيونا اور اس بنا برسب سے الاولا بحربے اس لئے قدرت نے ما درانہ شفقت کے موش میں آکر انے اس دلارے کو نظام شمی کے صلفہ جبرے نکال کر مدان قدرت میں کلنگشت فرمان کی ا جازت دمیری ۔ اور اس موشنی دنیاس اے مرے سکے بعظے جی جانے سو کرے ۔ آپ تود اس بات کو جانے اور مانے ہی کرمرفرد کے دفاع کی الفرادی ساخت اس کے خانوں کی سنكى وفراخى اس مي كريد بوك مصالحون كى كميت وكيفيت عنا عر تركيبى كى مقدار وعدديت جذر بعقل اور تحل كا عدم توازن فرد كاذاتى ميلان ، قوام كى يختلى ، خامى ، مرغوبات ، مكريا كى كشفكش اورنسلى ما حولى غزائى موسمى تاثرات كے پيدا كر ده مزاج كى لوعيت ى انسان برحكومت كرتى ہے۔ جدح جا ہتى ہے اس كولے جاتى ہے \_\_\_ نبعن اپنى سركار ذات كے توك مد خورے مید وجوی کرتے سے جاتے ہیں کہ بم جوجا ہی سوکرسکتے ہیں ۔ کامش ان کو معلوم موتا کہ جانبا مى سرے سے عارے اختیادی میں ارے فضیہ خراکاترس کھانے کے مراک آپ اس نامراد کو ڈانٹ کھٹے کا ررہے ہیں ۔ جس مذ كنت كاسرىرقد أدم كلي كرمكي مح يصب كى عقل كے بخينے ادھير دالے كيے موں يجس کے واس کو تھیلس کر رکھ دیا گیا ہو۔ جس کی عقل اس کی تھری سے ذیح کر ال ان ہو جو تمام اونان كرساحل كى فرست سے فارن كرك ، تحد ك سدارلوں كے رصط مي ون كر ديا كيا ہے اور جس كواس دوستيزه كى غلين ، غم انكيزت عى خصى كى ذات خود موهنوع شرب مركز واس مے کے اس طرح گرا دیاہے کہ اور تو اور اب وہ خود انبے سے بھی آنتھیں ملائنیں سکتا ۔ كورلون ككذندرسيده مظلوم برسب وشتم فرمانا آب جيسے دانا كائ بان سان كنان كنان ستبرصن خال \_\_\_\_ارے اس فدرمظلوم مذ دکھا اپنے آپ کو - میر عذاب حِ تَجْهِرِنازل بِ تَدِينهُ و النِّي عَلَقُول النَّهِ مسرم لاداب - اس أَكْ كو حِ ترا احاط ك

" العاده ماداي عمراً در ده لنده

الرساند ارت در میں دری و دائستداس بلائے۔ پیاہ میں گرفتار ہوا۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ ہیں ہے۔ ان کار در میں دری و دائستداس بلائے۔ پیاہ میں گرفتار ہوا۔ اس کے معنی ہے ہیں اور کر ہیں ہے۔ ان کار وکر دار و گفتار تمام کے تمام طبیت و سرست کے بطن ہے بیدا ہوت ہیں اور میاری تمام تر نگوں اور ولول کا سرچینہ ہمارے وجود کی میزان کل اور جاری طبیت کے میاری تام تر نگوں اور ولول کا سرچینہ ہمارے وجود کی میزان کل اور جاری طبیت کے فری فرمان سے ہمارے دلوں سے تحود مجود کی میزان کل اور جاری طبیت کے فری فرمان سے ہمارے دلوں سے تحود مجود کی وقی اس کے فری فرمان ہے جارے دلوں سے تحود مجود کی میزان کل اور جاری طبیت کے فری فرمان ہے جارے دلوں سے تحود مجود کی میزان کل اور جاری طبیت کے فری فرمان ہے جاری دون کر میاری وقت کسی میں کہ میاری دون کر میاری کی میزان کی کر میاری کی ہماری کی میزان کو میاری کی میزان کی میرواند را میاری دے دیتی ہے ۔ اور اگر اس کے نز دیک دونوں اس کا گلا گھونے کر درکھ دیتی ہے ۔ اور اگر اس کے نز دیک کر میں میں اگر عقل قری تر موجی ہے تو وہ خوا میٹن کی کا تھا جا کا کی بائدھ کر اس کو وہ میں کر میاری کو دھا دیک کر میں ہم تیں اگر عقل قری تر موجی ہے تو وہ خوا میٹن کی کا تھا جا کو کہ وہ عقل کو وہ میا دیک ہی ہے۔ اور اگر خوا میش کو دھا دیک ہم تیں ہے اور اگر خوا میش کو عقل کو وہ میا دیکر ہم تیں ہم تیں اگر خوا میش کو عقل سے نریادہ طاقت ورتا ہت میرتی ہے تو وہ وہ خوا میٹن کی دھا تھیں ہم تھیں کو وہ میاری کی کھون کو وہ میا دیکر ہم تیں ہم تو دیا کہ دیکر کی دیکر کی دی کھون کو دھا دیکر کی دیاری کو دی کھون کو دھا دیکر کھون کو دھا دیکر کو دھا دیکر کھون کھون کو دھا دیکر کھون کو دھا دیکر کھون کو دھا کھون کو دھا دیکر کھون کو دھا دیکر کھون کو دھا دیکر کھون کو دھا دیکر کھون کھون کو دھا دیکر کھون کو دھون کو دھا دیکر کھون کھون کو دھا دیکر کھون کھون کو دھون کو دھا دیکر کھون کھون کو دیکر کھون کو دھون کھون کو دھون کھون کو دھون کو دھون کو دھون کو دھون کو دھون کھون کو دھون کھون کھون کو دھون کھون کھون کھون کھون کو دھون کو دھون کو دھون کو دھون کو دھون کو دھون کو

اس کو اس کو جرے میں بندکر دہتی ہے۔ اور ارا دے کو جو جیراسی کی ور دی ہے ہوا مدے کے اسٹول سر سیٹھا موتا ہے آواز دیکر ملاتی ہے اور اس کے کاندھے سر بھے کر علی کے دائرے سي آجاتي سے العاص إكسى اللہ داوتاكي تعي سے تحال النبي كم محن انے خلوتِ نا زکوا تارکرا درلیاس ٹیازیمین کراس کے سے آئے ا درسرگلس آنے و سے آلمو بہائے اور وہ گھل کرند رہ جائے۔ خالف اور ا\_الفاف سے کام لیجے اور خدامکتی کے۔ جب وہ دوشیزہ اترے مکھے اور ڈیڈیاتی آنکھوں کے ساتھ میرے سا سے سوگواران درائی توکیای اس فقزر آخرالزمان ، کی طرف سے مند کھیرکر جھریل بڑتا وصو کے برصف كيواف - كياس سبير حامًا مصلي مازس سط صف بين لتياجا مررا حرم اوركرت مكما كعبه كا طواف اور دیک کر بیٹے جاتا کسی مفتی کے دائرے کی مقدس تھیاؤں میں ... . . مثبر صن خان \_\_\_\_ تومیرے بختے ہوئے اسلے سے تھے ہے محار مرد عاب . . . . . . ملي ان سخصاروں سے زخمی سونے والا کہنں ۔ حرف \_\_\_\_ نوالفاص ببادر \_عفه الحکام آب کو - ادر اس نما سرياب منطق سے منہ کھير سي سي بشرصن خال بسبب بي چاچياكرزياده باش بناكي توكتين آسے گامیرے سامنے منبن ترک کرے گا زلفوں کی تھا وُں کوا ورمنبی باز آئے گا تو جنوں موسش ۔ خانصا حب آب نے اسے دیکھاسی تہیں منع کننی ٹرعشق ہیر اسے مفتی زمال معدور دارم ست آو اور اس و مدی

آپ جس جيز كوميرا حنون فسرمار ہے ہي وہ اس كافقدر حجال كنيں ہے.

### با تحشن المش ابن مجول كر توبيني تحل است نا مح ملاحة كن ابن نا مشكيد را

عاقبت گرک زاده گرگ شود گرمی با آ دی منزرگ شود اوراس کے فورًا لبداس طرف سے گرز مطیخ ، تازیک اور درول کی آواز آتی ہے اوراس طرف سرسے تون بہنے مگذہ ہے۔ خدا کاشکر محبت کالیوں خاتمہ بحنے سوا . . .

صفرت جمش کے عشق میں سرخاری ، حبوں خیزی ، زلفوں کی مسکار ، اور سنیوں کا انحجار ہے ۔ ال کا سرسوایا گاگری تھیلاتا ، غزوں کی کلیاں میٹیکانا ، اداؤں کی گاان ، اداؤں کی گھا میں سرب تا ہے ۔ ال گائی کے گھاٹ سربی ، اس حوانی کا آلفا صنبر ، کو سپتان دکن کی عورت ، ''مالن '' جامن والیال '' تقویری میکرول کے نگار فائے اور جنسی

کشش کی ب باک ترجان ہیں۔ زمگین کلائٹوں سے جوٹرے گلدان میں کھیول منہں رہاہے گلدان میں کھیول منہں رہاہے

رخ برسرخی آنجوس ما دو کھنٹی کھنٹی مہیں خوسٹبو بانکی حیون سمھے ابرو نیجی نظریں مجھرے گیہو

قرال ہے کہ رحل میر دہراہے \*\* جمنا کے کٹارے " کھنی کھنی مرمیں خوسٹبو

#### بركوان المصامية شرماما

" ميكون الكفاسي مشرماتا م

دیائے وانتوں میں آئیل مدن حرائے ہوئے کرمی اوق جبس مرد دمک نظر میں شراب شکفتہ عنم ل سحرسے مزان کلسید نی ,, گنگائے گھار میر ب سرا دلائی کا سربر نظر کھیا ہے ہوئے لبوں مہر جموشی ، جموشوں میں خطاب موائے جبھے سے روشن حراع سیم نئی

سمیں میان ، میری رخ ، نوٹیز برشرسامال تا تک مدان ، شکرلب بنیرس ادا انسوں گر سردھین مسیمی قند ، زنگس جال خوش رو « حذبگل کی شامزادی »

دُامدٍ فرميهِ ، گل رخ کافر دراز منزگال خوش مينم ، تولمبورت ، خوش دفتح ماه پيکر کافرادان گفته ، گل ميرين مستمن بو

عارضوں میں جامنوں کارٹیگ انھیں مثال عارضوں میں جامنوں کارٹیگ انھیں مثال

حال عبية تنديضي بتوريال عبيعزال

عورش ہیں یا کہ ہیں مرب ت کی راتوں کے خواب تھیے طرفیا ہے حن میر طوفال خمیز سچھر بلاستباب در کوسیتان دکن کی عورت ،،

تھل بل ہے کہ تھیاتی کورسی لوٹ رہی ہے مکار اہے کر ریت ہے کرن تھوٹ رسی ہے عنور س كراك فورج كورى لوك ديديد أنكر انى كافي سي كر دهنك أو رط دسي سيد

قامت ہے کہ مرنائی سسر دھینی ہے کیا گلبدنی کلیدنی ہے کیا گلبدنی کلیدنی ہے کیا گلبدنی کلیدنی ہے کہ مرنائی سکیدنی ہے کہ مرنائی کلیدنی ہے کہ مرنائی کلیدنی اسلامی کرفتہامواجین کرون میں جیندن بارسے باکھوں میں کرفتہامواجین کوراسے جونٹیا توجوں خیز ہے البین جونٹیا توجوں خیز ہے البین میں لڑکسین کوراسے جونٹیا توجوں خیز ہے البین

کل رنگ ستاو کا ہے تبا نا رونی ہے کے کل رنگ سنے کے کا رونی ہے کے کہا سرنی ہے کا کی برنی ہے

TRIBER

- Far





" کما گلىدتى سے

عرض كى ان تقموں ميں حواتى كى تاس ادران كا آسك بلند ترين سطح بير نظراً ما ہے۔ نسوانی حسن کوندے کی لیک اور کھلی کی حک سن کر دسن کے کر دامک محاتی عالم شاتاہے سكين درسيا المنسيء عنسى شفى سي صماني و حالياتي سطح ميراها فير عز وربوتات لكن اتنی بات مزدرے کہ مرف جہم کے دریعے شخصیت کے انگ الگ تک رسائی بنیں سو آل ذیتی

لكاوط صرورى سے ـ

الحالات کی وال الیوں سے دوسش کی عشقتہ شاعری بھری مرسی ہے۔ " کلے سر بمدم طفلی کے تینے خول کھیری وراب مكرا مرح سونتوں مرزبال كفرى

ول سِيلَتْ بِدَاك اني رُهِ سے تصييم قتل عام كا اعلان جے سے کے کول کھلے ہی لب سے طبلے کی گو تحبی ہے محکور جسے رادھاکے گفتگی وں کی کھنگ حوں گھے میں مشراب اتر تی ہے ناحتی ہے الاؤ س حول آگ ولتى كأأسمال سع بصر تزول جيے گلشن س لبئے گل کی سطان قربان تردان لكارشرس كفتار حينى ميرمو جعيد الشرفى كى تحييكار صن كى حبنى مكل تقوريس معزت وبش نے كھيني ہيں اور اس كى رعناسي لوجس

یا حید دراسا وہ سکراتی ہے اور ایک آنکھ کو دیاتی ہے تخنت المتابع روح كأكمي سے مرسے ملوکی الامال وصلوال سونط لوں گفتگو میں ملتے ہیں حبرتمى لفظروه دستيب زور ما۔ الم ملکوں کی بار مار جھیک ٹازسے کور لوں کمٹٹرٹی سیے تن سي لون دُولت بن من كراك یا۔ سوتھی ہے کھاس مزے سے کھول أمني جبم سي ليعيدون الفاس یا۔ فقرول کی بہ تازگی سے کی بہار النبي رى كھنكى سونى أ داز نىرى

طرح النون نے اجاگر کیا ہے۔ ار دو تو کیا فاری شاعری میں تھی خال نظر آتی ہیں۔

ہ مہرک رہی ہے سوا کر سنی کی نوشنو ہے " سر سنے با ہے توسر لقش با گلا فی ہے "

اس میں قوس وقر ح کے مدیم انگ ،سمندر کا زمر وہم ، کھیولوں کے آتیں رفضار کی دیک اور شیکھڑ لوں میں تحی موئی حوانی کی عجیب وغرب لقور رسامنے آتی ہے۔

رفسار کی دیک اور شیکھڑ لوں میں تحی موئی حوانی کی عجیب وغرب لقور رسامنے آتی ہے۔

بوش اپنی مشہور نظم " رندار نہ عبا دت " میں حسن کے صفور لویں گہر بار موت میں ۔

بوش اپنی مشہور نظم " رندار نہ عبا دت " میں حسن کے صفور لویں گہر بار موت میں۔

میری توعبادت ہے لب لوشی و مے خوا ری
بامنہوں کی گہرریزی بوسوں کی شکر باری
مبنرے میہ ہم آ عوشی برماصل میہ گہر باری
اس دولت میہ کی الندیے دل داری
معراج ہے اور کرب توسین مہنی طاری
فورش علیاں کی موتی منہ حو غم خواری

اے شیخ کہاں تک رتبینے وول ازاری فیضان مشیق سے محاصل ہے مجھے ابتک سیمن میں میں میں میں میں میں کھنا کو ل میں مجھے کی ایک میں میں کھنا کھی کھنا کھی کھنا کو ل میں اسرار انا والحق تک مینی ہے نظراب تو وہ وصل میں ہے جوففیل سے خالی ہے وہ وصل میں ہے جوففیل سے خالی ہے وہ وہ میں میں میں ہے جوففیل سے نا تی ہے۔

( تورشیولنیان میرے محبوب و مفکر دوست ہے تا رکھ ناظم آباد کرائی میں رہتے ہیں اور سن کو ۱۰ نقتۂ ' فرالزمان ' نے دلبر جانی ، کا خطاب عطافر مایا ہے ) محرور فقتۂ ' فرالزمان ' نے دلبر جانی ، کا خطاب عطافر مایا ہے )

گلوں کی دیارادیں سریہ سے منتسرا مال شکن بائے قبائے کوعروساں

کوئی شنم مدن آسیتگی سے میری تخلیل میں غلطاں میں اکے حوش

برش سے ہام عرش تک جائے۔ اور سارانگر میک جائے محیر بھی آ دانہ دور میک جائے جیر بھی آ دانہ دور میک جائے جیب سمجی خیر سے اٹلک جائے

دوسری نظمی لوں گہر باری سوتی ہے میں اول گہر باری سوتی ہے میں اور سنتور فرم سے عشق کا در سنتور فرم سات سر دول میں سے کلی سینے کے اور نظروں میں نیے اگلی سینے کا میں سول کی میں اور نظروں میں نحواہ باش سول کی انتخار میں خواہ باش سول کی انتخار کی ہے۔ اور خصوصاً کسی سرسینے کی آنکھ جو اور خصوصاً کسی سرسینے کی آنکھ

یل سی سرکان تک تھنگ جائے ی کے یہ ما جرا میں جائے مر فی اور منہ لگ جائے شور کشتیع دور تک ہائے سنکر ول کوہ تک و فیک سیائے بے دھک سنت ہی تعرفک جائے شرت جن سے تھیک جائے فرق معموم مركوك جائے دل ناز بہار یک جائے كرينه آسوكوتى طبيك جائد نه کلائی کہیں مرطک جائے نه کس جاندنی طیک طائے ك كل من صدا الك حات مشیرہ راز دل درک جائے باربار اور سنی دهدک جائے اور فضا سي نظر بحثك جائے فرط ع آنک س کیک جائے اور چے تو قدم بیک مائے لب بلائد تو دل دهراک جائے سوچکہ سے تیا سک جائے

عرتواس ناروا جارت کی آن مي فسرق صالحن كرام فرط سشرسترگی ہے کینے کا ہرزمیں ہرمکان سے اکھ اکھ کر مس بہنجوں کے بل سطے تھے۔ رہی أتش قركشتاكان رسيوم مفتیان زلوں کے صبر کا جام آسيول کي تمال تنگ انداز سلبلاتی خزال کے طعنوں سے الله اسی نوف سے وہ کوشال ہے ور رس سے کہ وقت آراکش مس حب آؤل تو تھٹ سے مکھے ہر كبس النياية سو هم گفتار کہن الیا نہ ہوکہ سسکی سے كيا فيسين الحجنين كرجب سري المس علنے کے واسطے آنکھیں ہدینہم لیوں سے کھنے کے لائے حيدرب تو نگاه تيضيخ الط لط المُصْلِكُ تُوعِ مَقَدَ كَا نَبِ الْمُصْيِ صبط کرتے جو ایک بھی کھی

عشق کی برتصوری محص اعصاب کا تناؤ، فبدیے کی بیار، اور روایت کی برتش نہیں بلکہ شاعرا منہیں زندگی کے مقائق تسایم کے میش کرتا ہے جس سے جا ندار شاعری وجود میں آتی ہے جوانے خلوص اور صدافت اظہار کی دح سے خودایک قابلِ قدر روایت بن جاتی ہے۔

عشق کے ابتدائی مراصل میں جنری رہنما ہوتا ہے۔ اور کرا وط میں جاتی ہے۔
اکین زندگی کی شمکش شور کے دائرہ کو وسیع کرتی ہے اورا سے بختگی تنجشتی ہے جس میں محن وعشق کی حقیقت کے شعور کا دائرہ بھی شامل ہے ۔ ہوش کی شاعری میں تجراجال کا تسلی ہے اوران کے اظہار میں البین تمہذیب و تسلی ہے اوران کے اظہار میں البین تمہذیب و تربت کو ملح ظور کھا ہے جو انکی مشعلگی فکر ، نجنگی نظر اور شاکت کی مزاح ممیر دلالت کرتی ہے ۔ ورمیای ، محشق کی رنگینی لوں تھیلک اٹھتی ہے ۔

کیروسی شفل آه و زاری ہے
گیبر دسی بھید بیجان
دن کو چھا گیر ہوئے ہے آدھی دات
کال سے تی ریا نظا ہو صحیرا
دوش میر تجرلوب کا لا شہ ہے
دوش میر تجرلوب کا لا شہ ہے
فیر پر آنسو بہاؤ اے موفیان کرام
طیل میر موقع ہے صوفیان کرام
طیلہ لوٹو تواب غیرت کا
کری منہا دو اکھو ہے تشہیر

دو لگا ران شوخ کے مابن تم کویے بات سو کے معلوم کیا گذرتی ہے تلب ستاع سے تمسواس سانح سے کب آگاہ دوسش بر ڈال کر روائے نیاز لوستاروں کی تقسر تقراتی ہے تم کو اس بات کی مہیں ہے خبر شمن آفاق طروب جاتی ہے دو نگاران شوخ کے مابین لے میں کما کہوں کہ وہ کیا ہیں تغیرے ہی کنواریاں دونوں سنے اولتے کم سے یعے بال البرس السيراسُ اوط ينا نگ رسمهاتی انگان بیندول بین خون میں کم سنی تھنگتی ہے دور ماتی ہے دور تک نوست نحال و خد سے عبر البتاہے سجال کی آنجومیں انھال و کمات معنور میں جینے ناور آگ برکم سی کایاتی ہے لعل لب سے مواکترتی ہے كوك الفتى ميں كوشيس تن ميں

تور بھیا ہے راشتہ دارین كيونكرائكم نظر جبول وظلوم كرير مركار وختران قر ات حرلفان علم وجبل بيناه كه كونى كل رخ وسرايا ناز انتك أ تحول سے حب بماتی ہے ناشنامسندگان علم و نظر المحرى حب سياط الطاتى ب كياكبول ول ميراب كيون بعين نازعزرا ہی فخ سلی ہی كوب دولول كشاريان دولون ليلحيلات بدن مبكتي سال بایدار سی ا در شیرهی مانگ كيكياتي كمان ينظرون مين حب مدن میں سوا سنکتی ہے سالس لتي ہے جب بہ حرط منو ناز محفروں میں جب محلتا ہے حولسول مي غضب کی وه ممکان ائے کو انہوں کا سپر قدم سے مھادُ آمراتش حوانی ہے طدی حلدی حربات کرتی ہے جھولتی س ہو صحن گلشن س

عر کالوں میں تھینھاتی ہے و المقام المقام الله محرول كا صيرے ايك اور دو صياد دوسری یل برطی زیر دستی محکو زنوں کے دام میں نہ حکوط كر ويكا سول مي رسي ول كا مكال محلہ آور نہ تھے ہے سو للنگر اس نےمزیمیم کر کہا اونہوں ع تق كا سر محاد اونوں سى اف کلائی کے لوج کا تصالا آج سے تنیں سال پیلے کا اك يمن جيره ب تواك كلفام امک مجمير دومري سيخيل ایک س راگی کا عنوه و ناز اس کے چرے سے شوخوں کا وقور ایک مولال ری سشرارت پر أنكليوں كى ادھر يطختى لوير مع کاؤر کی دومری سی امثک اور نے کول اوی ہے سرم کال اسطری کھل رہے میں نام خوا امك طرف تحقين حقيناخ طياخ اس کو د محمو تو وہ محرط تی ہے

زہر دل آپرے سنناتی ہے مكراتي بن جب مه ناز و ادا ع کے کسی روی سے سے افتاد بیلی آئی باز و سرمتی مىں نے اس سے کہا کہ ائے البط ایک گل رخ کے نام ائے نا دال ميرد دل بر طلا مر شر نگاه سن کے سے انتجا بھند افسول الا مال سوكتًا و اومنوں ميں دل ميراسوگيا متبه و بالا کھے بسا موگیا وہی غوغا ع سے ول کا مذمروں سو کام تمام اك سي صلح الك سي تحليل ایکیمی شاعری کا مسوز و گداز اس کے مکھرے ہی ہے جالِ سعور ایک شیراہے شور و حکمت پر اسطف دانت سي دلي سوكي كور مجے مادق کا ایک س ہے رنگ رس فسراک الحبی میں اسس کے بان اسطرف طی رہے ہیں بنیر قباد اکی طرف شرم کی تھی شاخ اس کو دیکھیو تو سے نگرط تی ہے

اس کو سنے سے کیول نگات ہو کیوں جی اب دومری نیے مرتے ہو ایک کہتی ہے بت پرست سو تھم تم موجد منس ہو مشرک ہو محصل کے موتا منیں مجی تعگرا أنحصول أنتحول مي طنز كرتى عمي "ما ولى بى عرى الكاسون كو دی سی ایس جھوے نگاہ یا دورا ہے ہی گھٹ کے مر جاؤں كرد كارا برى كثاكش ب کھ بھی سو دل می اب سے تھاتی ہے دوسری کا کھی دل نہ تو وروں کا ادراسے حجلۂ رگ جاں ہیں اور بیلی سے جان واروں گا

ایک کمتنی سے جی حلاتے ہو ایک کمتی ہے طلع کرتے سے الكيكتي ہے دنير حست سج تم رسم راہ وفا کے تارک ہو جود آو دولوں کے درمیال اصلا دولول الزام فحويد وسرتى سى تولتی ہی نظر سے بانہوں کو اس کش کسی ایک کو بھی آہ سي اده جادل يا اده جادل جان مضطرب ولمشومش سے مرلفس فر آسمانی سے انی سیلی کا در نه هیوادول گا اس كوركفوركا قلب سوزال بين دوسری سر جمان وارول کا

ا کھیں ہتیوں سے مل، نعنید ہے جہتم ناز ، بس کھردے جنا کا رنگ بھی کرگس ننم باز بیں مجھی دل کھی درگس ننم باز بیں مجھیٹروں کھی حج دات کو تاروں سے نول طبیک رہائے وہ دل کے سٹ کہ ساز بیں مرد کھرا سوا ہے وہ دل کے سٹ کہ سوا مزور میرے گذار عشق کا تم سیر اثر سوا مزور ایال کا رنگ آ جلا میرے دل نیاز میں از کا رنگ آ جلا میرے دل نیاز میں

## د کھیا ٹو شنے بہتے جوش کا دل بھی عنقریب ذکر تھا کل سے موٹسن کے خلو شیان راز میں

بوکش ما حب جہم کی مجراوپر راحق میں اسودہ لذتوں مخسن کے رنگ باتے دلا دیز کوخالفی غائی انداز میں جب رقم کرتے ہیں توحسن و فہت کا سجا سجا یا سنگھار خانہ نگاہوں کے سامنے انجا آہے۔ اس ساری واروات میں وہ انفرادی ہوتے ہوئے ہوئے ہی جہر گیر ہیں۔ جب میں ہراؤ جوان کے سینے کی ترب موجود ہے"۔ انگی جوانی " میں اوجوان کی ہرکروٹ مرٹ انگی ہوائی " میں اوجوان کے سینے کی ترب موجود ہے"۔ انگی جوانی " میں اوجوان کی ہرکروٹ مرٹ انگی ہے۔

کسی کی شیع کم عمری کی اکبہر طب کے دن آئے ترنگیں کوک اٹھیں سینے میں جبنا ہڑھکے دن آئے جوانی کی انگیبٹی سننائی کو ملے سیٹنے بچوانی کی انگیبٹی سننائی کو ملے سیٹنے اہمو سے آرنج لکلی تن کی ابلا ہوٹ کے دن آئے

ر پہلی مطح برمکھ بڑے کی دوڑی جینی کرنی کٹیلی رسی مجری انکھوں کی کیلاہٹ کے نائے

دلائی میں چھیا یا گونجتے سینے کے نشوں کو جھالیں شوخیوں نے انکھ شرماہ ہے کے نائے

کھلنڈرے پن کے مکھڑے بررس آیا ہوائی کا سب ورخی ارکی خشکی میں چکنا ہے جون آئے

مرے تصنارے عرق الودہ محوں کو مبارک ہو کہ اسس کے مشر تبی بنائے کی گرما ہے کا کے ان کے مشر تبی بنائے کی گرما ہے ت رگ و سینے سے دھواں اٹھا ' دھوی سے اولکائی ٹی

نگاہ نازے او ہے کی بگھلاہٹ کے دن آئے

ر ہا کرتی تھیں محو خواب جو محراب ابر دمیں کو اترست اب ان بلکوں کی جم پکا ہے دن کئے

ز ہے تشمیت کہ اکس اندفاعی کدو کاوش سے
ہمارسے ہے شکن بستر کی گنجال ہے دن اکے
الہی جنرائس طوفاں میں جیب وگر بیان کی
کہ اب انگر اکل سے چولی کی مسکا ہے ون اکمے
کہ اب انگر اکل سے چولی کی مسکا ہے ون اکمے
کہ اب انگر اللہ سے چولی کی مسکا ہے ون اکمے

ملک پیراہوئی ہو جے سلس کی آمد و سر ہیں گھر بجنے لگا سینے میں گدام ہے ون آئے خلاکا مشکر سے اب اے بوٹش راتوں کے اندھم دن ہیں مسر بالیں کسی کی یادی کے ابہ نے ون آئے

سبهانی سنائیمی " میں شاہ راوں نجت کے جذبات کورتم کرتاہے۔
کیا اِک بت کو جم مور لطف ہے کراں تونے
میر فیے بر کیا سنم وصایا خدائے اِنس دجاں تونے
فربت کے شرارے دیے کے اک انھی ہجائی کو
جلاڈ الا مری فرزانگی کا خا نمیاں تو نے
کسی او فیز کے اڑتے ہوئے آنچیل کی برش سے
ارٹ اومی میری جیب تمانت کی دھجیاں تو نے
افی دیکھی ہومیری سینہ آیات وانسوں ہیر
تو ول سے پار کردی ایک مکھڑے کی سناتونے
میرے آگے رخ وگیری وایواری کھڑی کردیں
میرے آگے رخ وگیری وایواری کھڑی کردیں
میرے آگے رخ وگیری والواری کھڑی کوری

جو مجمع ذات كوس أ ندهيوں ير سے أيا بوشمع ذات کوسیں اندھیوں کی زو سے ایا ملط كرديا أنكهو برز لفوں كادھنواں تونے سبق لیتے نیمے دیکھا جو خاروسس کے مکتب سی تجھا کھا دیا سروسمن کے درمیان توسنے بنکادی میری جانب گھر تھواتی بدنیاں تونے جو كانتے ميرى منطق كے تيجے قلب عقائد ميں تودے دیں محول سی باہوں کی فیے کو برھیاں تونے نمدلوشی به قانع ہوگئ دیب تختگی مسیسری توسیرے دوش کودے دیں قبائے بیناترنے میرے بینول کے شعلوں کو ج کجلاتے ہوئے دیکھا اک الرا کے دل میں تھر دیا سوز نہاں تو نے ميرس انفاكس سے التھتی نہيں الناكرت كل جی كياايا نشهال اسے وسمن آب و توان تونے فجه أغوسش تندد تنگ برنا فی میں بھجوا کسر میری فرزانگی کی تور ڈابس بیلیاں تو سنے ملیں جو گر بجا مسراب دیں کے منو الوں کی عقلوں پر تو فھے کو کنش دی ہوسیقی آب رواں تو سنے جب ادھی رات میں طے کر دیکا اقلیم حکمت کی قوبہنا دیں مجھے زلف رساں کی بیٹر یاں تونے مفضل کر دیکا میں درد جب ایوان ساعت کا مفضل کر دیکا میں درد جب ایوان ساعت کا میسرا بیسرائی ہو ای اسلی نغیہ خواں تونے میسرا بیسرائی ہول دیں میرے نگینوں کی دکان تونے تو دل میں کھول دیں میرے نگینوں کی دکان تونے جو میں سنے صلح کرفی کوزہ قامت ذوق بیری سے تو کورکا دیں میسرے سربہ جوانی کی کماں تونے میں میرے طبل بغا دت کی گر با پہنچی جو ناگردوں کورشوت میں عطا کردی کھنگن چوٹو یاں توسنے تو کورشوت میں عطا کردی کھنگن چوٹو یاں توسنے جو شی ایک میں جرائے دیکھی حرا کے اسلیا نے پر تو جردیں جوسش کے دل میں کروڑوں کا جایاں تونے تو تھردیں جوسش کے دل میں کروڑوں کا جایاں تونے

اس میں شک منہیں کہ جوش صاحب کے بیہاں میں وقش کا تصور محض جذر بسکے راست سے بھی آیا ہے۔ لیکن البیا منہیں کہ جذب کے غلبے نے تفکر دکنیں کی داہیں بند کردی موں ۔ ما ورائی نفو دات اور افلا طونی جذبات سے پاک الن کی محبت میں سے رہ شر جوڑے ہے۔ میباں ان کی آ منہی فکر محبت کے جذب کوم بر بیلوے اس طرح گھیرے میں لئے ہے جسے سمندر کا بانی جزریرے کو گھیرے ہیں المالی ہیں جیدگیوں جسے سمندر کا بانی جزریرے کو گھیرے ہیں المدین ہیں ہے لیت ہے ۔ وہ محبت وعشق کی نصنیاتی ہیں جیدگیوں اور ذمنہی شکم شرکو معاشی و معاشر تی تناظمیں دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ سائنسی عقل ک بنیا در برحالات و واقعات کو ال کے اجتماعی روالجامیں برکھنا جانے ہی اور لویں محبت کی دنیا میں وہ ما دی تقورات کو ال کے اجتماعی روالجامیں برکھنا جانے ہی اور لویں محبت کی دنیا میں وہ ما دی تقورات کو ال کے اجتماعی روالجامیں برکھنا جانے ہی اور لویں محبت کی دنیا میں وہ ما دی تقورات کو بل برا انقلاب بریا کرتے ہیں۔

ہوبن مهاص کی برنظم او ایک جان بہار کی سرکار میں او مف داخلی کیفیات کا اظہار منہ بہدا ہے۔ سے حذبات الفرادی سوت ہوئے۔ اظہار منہ بہدا ہے۔ اندر ایک خارجی وصف مجی رکھتی ہے۔ سے حذبات الفرادی سوت ہوئے۔ افاق اور سماجی ہیں ۔ طرز اظہار ، حشن بہان اور انتجاب الفاظ میں میں فاردو اوب میں گرال قدرا صنا فرہم جائے تو غالبًا ہے جا مذہو گا ۔

اے مبرُخ مصحفِ گلزار وحراغ حرم و تحکیی و آئیے گل باری وقسرآن بہا ر اب به قد موج روال ، سرق نیال ، سروسی ، شاخ گل تازه والهام فر ا مان بهار ي كل كشت ورا اس قربالاك نلك تاب وهمين سازكو وسد ا دك خسرام كتريجس بركيف بيدرورج ياب بالب بيدنواب باللائ خيابان بهار سرم کی بزم سے سرم ده وافرده و دل بته و خاموش و ملول وغم ناک کھول دے کا کُل ٹرولیدہ وسٹی رنگ و جہال صدر وگرمبینیر کرسے حیث ممرحوان بہار "کی مُبنش میں کہ میں گوسٹس مرآ واز او بیان وسمسرلفان و گل ولالہ و سرو ا الدلعل فسول بار وول آومز والشكر دمز كه بع تجدي فلا لرزمض وامان بهاسه سربط وعود وشراب و دف وافسام وافسون وشب ماه ورباب و سساع "كه مشتاق بن اسه جان حين زمره جبس سوشربا مأه لقا متمع سشبتان بهار وسرب خفیت و آشفته و آزرده وغم دبیره و نات دو زلون حال و تباه على أنظما نركس مخور وكبرتاب وحنول نحيركه بي فيلس منجا نه و برنداك بهار آن مبع حافظ شیراز کی وخیام و نظیری و فضائی و ظبوری کا سجاب يه تراحوش كدب مرن وخرا باتيء وسرحكة رندان جبال قبكه خاصان بهار

جرش صاصب کی عشقیہ شاء ی کوسامے رکھ کر میر بات اور سے و توق سے کہا سکتی سے کہ النوں نے

ہم میش وہم راز سے رط بیٹھیے ہیں دل رر در در دمیاز سے رط مجھے ہیں اللہ رستنباہ کاکیا ذکر اے جرسش ہم در برطنباز سے رط بیٹھے ہیں

اس میں شک بہنی کہ صفرت جوش اپنے محبوب کو تلوار دیے ، اسے مجامہوں کی صف میں کظراکر نے ادر اس کے ماتھ میں " میرچ میں متحات کے لئے تیار بہنی ۔ ان کے میمال محبوب کے رفیق وسائقی موٹ کا تصور مہنیں الحرتا۔ بات یہ ہے کہ عورت ان کے میمال رموز محبوب کے رفیق وسائقی موٹ کا تصور مہنیں الحرتا۔ بات یہ ہے کہ عورت ان کے میمال رموز محبوب کے رفیق وسائقی موٹ کا تصور مہنیں الحرتا۔ بات یہ ہے کہ عورت ان کے مین و رموز میں ماری کے منتق کے دلی میں موٹ محبوب کے خدو خال مہنیں ملکہ و فاکر نفش ذرگار مجی ہیں ۔ مرف محبوب کے خدو خال مہنیں ملکہ و فاکر نفشن ذرگار مجی ہیں ۔ مرف میں موٹ محبوب کے خدو خال مہنیں ملکہ و فاکر نفشن ذرگار مجی ہیں ۔ مرف

قیوب کے خدد نمال منہیں بلکہ وفا کے نقش ذرگار بھی ہیں۔ مرف عاشقا بز زبان مہنی عاشقا نز زبان مہنی عاشقا نز زبان مہنی عاشقا نز زبان مہنی عاشقا نہ حذرہ بھی ہے۔ الیہا حذرہ جو کومیر کے جمہر » نشر تو مہنی نبدتا اسکین نون کی تازگی ، افکار کی گرمی اور روشنی کا حبول و جال حزور لئے مہوئے حزورہے۔

صفرت جوش کا عشق ذات بات کی پانبدلوں سے بلند ارفع واعلی سطے بہر اس مہتاہے۔ ان کا عشق ب باک اور حذبہ کھاہے۔ وہ تفییر دشمن سماج سے بہرائہ اور ان کے طبقے کی دیر شرروایات سے باغی ہے۔ وہ آ ذاد ہے جہاں جی راستہ یا تا سے راہ بنالتیاہے اور الیاں ، سوں یا ، حبک کی شامزادی ، مراطی فی بت کرے کاحق مانگی ہے ۔ افولاق امیری فرر منہیں۔ زندگی جا مدرمنہیں بلکرسیال ہے ۔ اس لئے اخلاق امیری فرزی ہے ۔ اسی اخلاق قرر جو فربت ہے ۔ اسی اخلاق قرر جو فربت کی بیاکر تے افولوں کا بدائیا کھی لاڑی ہے ۔ اسی اخلاق قرر جو فربت کی بیاکر تی افولوں کا بدائیا کھی لاڑی ہے ۔ اسی اخلاق قرر مو فربت سے کی بیاکر تی افراد اور معاشرے کے صفوق میں ہم آ نگی بیدیاکرتے اور سماح میں مرت کے ضامن ہوتے ہیں ۔ مرت کے ضامن ہوتے ہیں ۔ مرت کے ضامن ہوتے ہیں ۔

سے محقیقت ہے کہ معزت ہوئش حسن کے درسیا ہی رحسن خواہ کسی مقام ہر سمج وہ اس کے عاشق ہی مہنمی ملکہ عارف تھی ہیں ۔

رندان با دہ کش کے عاصوں سے جام تھوٹس تبریح سٹینے الجعے ، توبہ کے عزم ٹونٹس

تیرے پجارلوں میں مسیرا تھی نام سوتا
ائے کامش حبگاوں میں میرا تیام سوتا
ریان میگل میر حیثی محصر قریب سوتے
مان میرک زیر فسرمان میرسب رقیب سوت
مال کی ایر کاری فسرمان میرسب رقیب سوت

سکن محنت وحن کو اس کا حق اور میسی مقام دلانے اور معاشرے میں اس کی حیث کو بلند کرنے کے بائے اسے اس طرح مقام دلانے اور معاشرے میں اس کی حیث کو بلند کرنے بائے اسے اس طرح میں مسلم کا کرنا منہ حرف عیر صحت مند ملکہ عیر انقلابی ہے ، ( محد مرمیدی ۔ تحر یک یمسلم کو الجھائے منت ) ان کی میں موثری میں حد تک نا بختگی مکر کی نٹ ندی کرتی ہے ۔

حبیا کہ کہا گیا اس میں شک نہیں کہ حفرت جوش کے میال میر کے ، بہتر نشتر کہنیں ، نانی کے ، عنم کا الا ڈ منہیں ۔ سکین اس بات سے بھی الکار ممکن بہنیں کہ الن کے عشق میں اداسی اور غمرے ایک نواموش سگا دسے اس کی وجہ میر ہے کہ النہوں نے زمینی عشق کیا تھا اداسی اور غمرے ایک نواموش سگا دسے اس کی وجہ میر ہے کہ النہوں نے زمینی عشق کیا تھا اس کے دراحت کے طبر ہے کے حقیقی آسٹنا تھے ۔ وہ اس بات سے لوری طرح اس کے زیج وراحت کے طبر ہے کے حقیقی آسٹنا تھے ۔ وہ اسس بات سے لوری طرح

دل می نبی روح می ہے ساسی شری کس درجہ مکل ہے اداسی شیری ا گاہ سے کو زندگی کی اساس عم ہے۔ افسوس بیسن نے بدہواسی شہری بنیتی ہے تومنر اترے گلتا ہے نزا

آ واز بدل رہی ہے بہاو گو یا افظوں سے سیک رہے ہے ، اسو گو یا

الفاظين غلطيده بي حيا دو كويا النج كاترت درد عيا ذا الله

راتوں کو طبعیت اور گھیراتی ہے سرِسالٹ میں اک میبانس می جیوجاتی ہے منہا بیترا ننید کسے آتی ہے اف سیج کے نامراد کھیولوں کی مہک

لیکن غم اور نا امیری کے سامنے سیر ڈال دنیا ۔ یا غم کو سینے سے سگائے رکھنا اور اسی میں گھلتے رہنا ان کی خومش طبئی کے منافی تھا۔ نا امیدی کے بیرود ل کو چہرکران کی حقیقیت مگر آنکھ امید کی حجائک حزور دیکھے لیتی تھی ۔ امید چوزندگی کی ضامن ہے۔ معزت ہوسش کی عشفتہ شاعری محض جنسی صبہ ہے کی ترطیب ، حجانی کی بے قراری ، رنگ راموں کا تھمبیلا ا در ذہنی عبیاشی منہیں ملکہ حیات کا حسین خر منبر ا در فتمتی مسرحامیہ ہے حوجمسرت آمیز لبھرت عطاکر تاہیے۔

عبر شرکے جینتان حسن وعشق کی بہار میلا اور رنگ منفرد ہے جس کی ارائسکی اسٹکی اور مثلاً علی اور مثاطکی میں صدلوں کے تہذیبی عمل کا تعطر شامل ہے ۔ان کی جان لیوانسوری سے مسن کی اوا وُں کی تا مبدگی وہ کتا ہے عقل کی طاق سرچ وہری عقی نول می دھری رہی ۔"

کی منزل رہیں کاندھے پر نرم آنجل انگرائی لے کے ڈالا کھے جبم کو حیایا ، کھے سانس کو سنجالا

نف فی کیفیات ، می کات منفر داسلوب سان اورلطف سان می کاکس سنیں ملکوش میک شنور ا در كال فن كى غازيس - يميال شوك مر لورسے طبلے سي مكورى تحليق بي . كوكل بن مي مرنی کی دھش کئی ہیں۔ سارنگی کے تارکائر الحقے ہی ادر متارکا جمالا کے مگذیت حرت وبش كى زندكى كے مسرورق مر نفرت لېسى فحيت كا عنوان مكه سو الحق . النوں تے تحب مجی عبروس جنوری کے مدیم سروں میں الانی ، مجی اسے وہ مد دامار س كايا يهمى ركف تك بريخ كاسى تفير دما اور تهى بنيم تك نكاديا حفرت وبسش کائی وه حرم مقاحب کی سزا النبن تاحیات کھیتن مڑی ۔ خذف ریست ، عمیت سزار ا در گورشکن محافظال لقدلس عقمت ، طنز ولشن ميترون سيمنيد وكرمدان مين اتر آئے اور قلم سے کراری کھھلے والوں نے ال مرفوی صا در کے ، الزامات تراہے کے كول اكرك كان كار اس لي كرو القاف سي رسا محارى وي عادت فحبت الكرحسين وياكيزه جذرب مج السان نے كينے كافق بير اكماتي ك ورق بر ، تقوير ك رخ سي ، كليوں كى كرولوں ، درماؤں ك بها د ، كار ف توں كى كروكرة الله اورسواول كيرول سر مكها سيد مد حدر الكي نني زندكى كو تخلق كرسي

محبت سي ابك البيا حيْد سرسية حو قبل تا زنج فهي سيح عمّا اوراً ح مفي معبرسة يجس كا بان "عریانی " منب عین فطرت سے \_\_طبقاتی سماح تے جب اس منبسد کی كرى كو ديائے كى كوشش كى - منا فقت كوسوادى - سيح كى لفى كى دو سوں برخلوت مى روند" كم مقام بريمعات رك كو كراكر ويا توسر وى متعور تعلم لغاوت ملبندكيا - صفرت ويش كى محبت سي مفنيت مثا ليت بنس ملك نواك كي نوت بوسيد جيم كى كرى اور روح كى ياكر كى سے ۔ کھٹن کے بجائے حرالات ہے۔ ابہام کے بجائے تازگی ہے۔ ان کا عشق نامرف محبوب ملکہ انی واٹ کا کھی عارف سے بچ عشق کے لئے فروری امریے۔

ان كا عشق اگراك طرف حا ذط كى حمتى ومرت رى ميں عجم كے تمذيبى خرمنوں سے وامن کومالا مال کرتا ہے تو دومری طرف متحراب اور کو کل کی بشری سے بندراس بیں " ان كاتاب مر لور غنائية سے جور حور اينا روائي راشته اميزهروسے جاليتاہے . حوافيا كرف كوف طوس السرائي التاكه ال كرجرك ١٠ درشت ، موتي . خواسان كاحسن اس كے بنیں لیندكر رنگت ہے لیکن نوشیو لہنی انکسارسے عاری سے توروس س تکبرے ، تا تاری حسین مسکراسیٹے سے فروم ہی لیمرقند مي شيري بنس ـ خسر دكوتام خربيان حرف منيد داستان كي خاك بي مين نظراكس اس ميروه منروستان کی عورت کے عاشق میں اور وہ ان کی محبوسید

تبانِ نَدِرالْبِنت ہمین است بر مک موٹے شال صدملک جین است به گذم گولنت میل آدی زاد که ای فشر ز آدم یا نت بنیاد زمدة ص سيدے عک سر قران السيدين صر مهرا

یے گندم سرکام اندرنمک وه

وبش صاحب ميان سي كيفيات كا جوا دراك بيد ده تربات كا في بي سي كينه موتاب فحسوسات كى مجيم من عاليا الدوسي منهم ومنيا كا دب

کے سامنے ملیش کیا جا سکتا ہے۔ حتبی سیجان کی اتنی خولصورت اور محاکاتی انسوں ہری ن میرویا بیر

رتن مدن میں آنج کی لہرس روال روال مراس میں میں آنج کی لہرس روال روال کے سہرے کسی میں میں ہے اواط کے سہرے کا درد میں ہے کیے مزے کا درد رفتے کے سول کے میں میں ہے کیے مزے کا درد رفتے کے لیوں کے تھیوے ہی انتقاب اکٹھوال میں میں ہو و آتی ہے تھر تھر ک میں میں ہو و آتی ہے تھر تھر ک میں مورد میری اوس کو بی لے کوئی کر ن

بازور برزم نرم سے گوری کا نیاں
بیدارلوں کو اپنے حلومی کے مہرت آنکھوں سے ایک کھائی کا گفتی ہے گرم دمرد رگ رگ می نون لیناہے تھم تم کے چیکیاں بیداموئی ہے بات میٹ اید مہیت مری سیال موری ہے سنجھاتا مہیں مبن

وفرت وش عنق مي مرف الك كرم كرده جان كوال والمعال م و و visse idealism « 101 imagination ج ت بدهیجے ہے اس لے کہ جس معاشرے سی سردے صدلوں سے عورت کے جبے وحال مر داکے دامے سوں - ویال عشق جسم می کے مرتط مط کرتا ہے ۔ ذہن کے بنیں اس مے ا گر بیش صاصب کاعشق اپنے طبقے کی خواد سائے سوئے ہے ۔ رفاقت کی نرم آ تیے سے مردم ہے تراس میں تعجب کی بات بہنیں \_\_\_\_ کیونکہ جس مطاشرے میں جی قدرول کا فقدان مو محبت گذاه و ثواب کی زنجزون می حکوطی مولی مع ر لذت کی سسرشاری یا به بح الال سم رسیم و جال کی لطا فنیس مجھ اسما کھیول سون ر و نال عورت کی ملبندی و ما كرزگى كى مات كا غذى توسوسكتى ب لىكى على كنېس - حفرت جرش نے بمانگ دالم عشق کیا ۔ ال کا ہر دوسے اپنے طبیقے کی دہر منہ روات سے لغا وت سے عشق میں جسم کی گری ادر روح کی پاکنرگی وونوں کو الحموت اسلوب میں مبان کرنا زندگی میں ایک مثبت قدر كا اضافه كرنا م و حكناه و تواب كي عمام آئي حصاروں كو تو لاكرب باكى وجرارت کا حوصلہ عطاکرتی ہے۔

تعبرتی فذروں کے صحامی جہاں میچ کے دولیل کیناگان ہ اور تھوٹ کا برجار سربازار
کرنا عین عباوت کر دانا جاتا ہو دیاں صورت جوش بر \* عربانی " کا انہام سگانا بہت معول سی بات ہے ۔
معول سی بات ہے ۔
اور عادتوں کے علادہ ذمن کی کبی عادت سوتی ہے ۔
مہمار سے جہمال محبیث مقامس کے جہاڑے کی طرح " ننگ وقار بیک کہما رسے جہمال محبیت مقامس کے جہاڑے کی طرح " ننگ وقار بیک کہمیاں سے تعکل سکتی ہے ۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے روشنی میں ہے آئے تو نگا سوس میں محبد وں کی تو ہمین کی جہر باری صداوی کی ذہنی عادت کو صلیس مگتی ہے ، دانی مصدوں کی تو ہمین کی لو س باکر جبیا لوگ جیر بارے گلے میں شکا کر گلی کو ہے میں درایہ نسکل مصدوں کی تو ہمین کی لو س باکر جبیا لوگ جیر بارے گلے میں شکا کر گلی کو ہے میں درایہ نسکل مصدوں کی تو ہمین کی لو س باکر جبیا لوگ جیر بارے گلے میں شکا کر گلی کو ہے میں درایہ نسکل

بنیانچ ایک مقام برشاء ان کیفیات اور کشمکش کی عکاسی کرتاہے جہاں ایک طرف فحبت معاشرتی جبر کی زد مربہے لیکن دوسری طرف جزیات کی فجبوریاں اسے فحبوب کے درمربہ بہنجا دیتی ہیں ۔

کوئی البیر گلی میں رات کو صدیا جتن کرتی البیر گلی میں رات کو صدیا جتن کرتی البیر گلی میں رات کو صدیا جبتن کرتی البیر کلی میں میں کئی ، میوکئی ، مرتی البیر کئی ، میوکئی ، میوکئی ، میوکئی ، میوکئی ، میوکئی ، جیوبنی ، کا نیپنی ، مراتی ، جیوبنی ، جیوبنی ، کرد کشکھٹاتی ہے کسی کا در سیب اک انگلی سے آکرد کشکھٹاتی ہے گئی کے در سیب اک انگلی سے آکرد کشکھٹاتی ہے گئی کے در سیب اک انگلی سے آکرد کشکھٹاتی ہے گئی کے ساخت انبی جوانی یاد آتی ہے

صفرت وبش معاشرتی بیابندلوی ، ریا کارلوی اور دوم اخلاق کی بنامیشادی کے ادارے کے بھی خلاف ہی بابرشادی کے دارے کے بھی خلاف ہی ۔ ایک مکلے میں جہاں رط کی فرسودہ اقدار کی تحفیط طربھ چکی ہے ۔ اور لو کا ابنی مجورلوں کے تحت اس کو بیائے سے مفدور ہے ۔ اس وقت کا لقشہ اس طرح کھنچے ہیں ۔ رط کی شادی شدہ ہے رط کے سے ملئے سے الکارکرتی ہے ۔ رط کی شادی شدہ ہے رط کے سے ملئے سے الکارکرتی ہے ۔ رط کی ۔ مثادی کے بعد دل کو محبت کا حق مہیں ۔

اخرسر وكش اندازس -

كي كيا دل اور سو درمانده رسم و روا ج قلب سے بی محدیت تھین کے اور از دوائ ازدوا ج انسان کے دور البیت کا شمار ازدواج ایام وحدت کی تصانک یادگار حبن مدان طلب مخط دیار جسنخو محبس روح تمنا قبر متوق تندكال ختى عثق ، الشملال مقتل منهات نورس مرگ سوز ناتمام ایک قرب دایمی برگاندو رومان فصل لذت بجرال سے خالی اک مسلی حرب و صل اک سفیہ ست رو آ شوب طوفاں کے بعنر اک فرلصنہ مضحی ہیجان عصیال کے بعنر الامال سے برمزہ بے کیف سے دی کا جلن اک شدھا یاتی اک میکٹ سوا رضت کین سیس میں لول لیطے موئے دوجہم رہتے ہی صدا

اس میں شک مہنیں کہ حفرت ہوش کی عورت ان کے طبعے کی روایات کی اسپر سے ان کے عبد وجبد میں مرد کی مضرب ہے ان کی میں دوجبد میں مرد کی مضرب ہے ان کی عورت کی آزادی کی معبد وجبد میں مرد کی مضرب ہے انسی سائے کہ عورت کی آزادی کا ممئلہ علیوہ سے ممئلہ منبی وہ ممانح کی آزادی سے جڑا ہوا سے مسئلہ منبی وہ تا ہے جولاں رہنے می ججودہ ہے۔ سے بجس دقت تک کہ معاشی ترمیب منبی مدبئی ۔ وہ یا مہجولاں رہنے می ججودہ ہے۔ لکین اس کی کے با وجود حفرت جوش کی عورت عرف محبود بنہیں ۔ اس کے دومرے روپ مربئی ان کی نسکاہ ہے۔

عورت ، دہمن ومزاج و مخیروقوام نطق ووضع وشھوروتہزیب وخرام حجائظ ہے بالنے کی طودری کی امن اس یا تھ میں ہے نظام گیجی کی رکام حبی وقت محافظان تقدلسی عقمت بنت مریم 'رسنگساری کا فیصله صاور کرسته بن تو حفرن مجرش کانب باک قلم الس طرح نرزال و ترسال سوکر مقلط مریآ تا سبے۔

معلول کوجس وقت نہ خاک کر و
عدت کو کھی معلول وغم ناک کر و
حب زوم زائی کا دامن کھیاڑو
سفورت ہوش محبت کو کیا کوئی اور رخ حفائق کو کمیفلان کرنے کے
موفرت ہوش محبت کو پاکزہ حذب کا اظہار کھی جرارت کے کا کوئی اور رخ حفائق کو کمیفلان کرنے کے
قائل بنہیں ۔ اس کے وہ محبت کے پاکزہ حذب کا اظہار کھی جرارت کے ساتھ کرتے
ہیں ۔ تاریخ کو رفتی دکھا د بجئے تو اس کی آنگھوں میں حیکا جو ند پیدا ہو جائے گی
ہیں ۔ تاریخ کو رفتی دکھا د بجئے تو اس کی آنگھوں میں حیکا جو ند پیدا ہو جائے گی
جس وقت منظ عام میرائی تو لقا دان فیل اور عوام نے اسکی تنقید رنبی ہیں تفقیق منہیں کی ۔
میس وقت منظ عام میرائی تو لقا دان فیل اور عوام نے اسکی تنقید رنبی ہیں تفقیق منہیں کی ۔
میس وقت منظ عام میرائی تو لقا دان فیل اور عوام نے اسکی تنقید رنبی تفقیق منہ ہی شروع کی ۔ کیا جوش اس
مقام میر نئیس ہیں ۔ حن کی زندگی کے میر میلور پر تفقیق کی جائے ۔



درمیان میں مضرت جوش ملع آبادی دائیں جانب اردو کے عمّاز ادیب ڈاکڑ ڈلیوڈ متھے وزر (اندنی) مید محمد صادق ایڈوکیٹ (کاپنور) ۔ عمّاز شاعرہ سلطان مہر۔ کھڑے ہوئے محسن محمد میں بھو پائی ۔ مسبد کا فی امام ۔ مسید محمد مسعود (ادیب مانگ کانگ) محرّم جبل اخر منجرار محمد مسعود (ادیب مانگ کانگ) محرّم جبل اخر منجرار مان کی یو تیورسی ۔ برنسپل پڑئیر کالج ۔ فلع دبری ، متاز شاع مسعیدرها سعید

# مناظرفطرت

السان کارشتہ فطرت سے بہت بہاناہے۔ ابتدا میں وہ اپنے نا کجنہ سنور ،
کھردد نے دوق جمال، اور لا علمی کے ما کھول فطرت کے قواشین کا یا بنداور اسسیر تھا
سناروں کی حکم کا میٹ نے کیر کا خدیہ ببیار کی ۔ بیاڑوں نے اپنی عظمت کی دھاک بہٹائی گرج و حک نے کی جاند نی تھیگائی۔
گرج و حک نے فوف کے حذبات حکائے ۔ بیاند کی روشنی نے محبت کی جاند نی تھیگائی۔
کھیتوں نے جم کو غذا ، یانی نے سسیرالی اور سموا دُس نے روح کو بالبید گی بختی ۔ فطرت سے مصوم دگاؤں بھی مانا ، اور بارش کو افتادی ، دریا کو گنگا مانا ، اور بارش کو اندر دادیا کا مقام کھیٹ دیا ۔ میاں تک کہ محرکو اوشا دلوی ، دریا کو گنگا مانا ، اور بارش کو اندر دادیا کا مقام کھیٹ دیا ۔ گورک کے مطالب ، السان نے بہلے دلو مالا کے کر دار تخلیق کے عواجی سیرو بہت لود کی تخلیق بیا۔ ،

قانون ارتفا کے تحت مرنظریہ تعنیر مذہریہ ۔ معاصرے کے بیدا واری رہشوں کی تبدیلی سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں ۔ وقت وحالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دلوی دلوتا آسفانوں میر بیٹھا دیئے گئے اور ان کی عبرانسان دلوتا کے لقب سے سرفراز ہوا ۔ ان میں تھی دسی صفات نظر آنے گے جو دلوی اور دلوتا وُل بیں تھے ۔ تاریخی حالات کے تحت شعور تھر تاکیا ۔ ولوی دلوتا وُل کے تصورات میں تھی تبدیلی آئی ۔ انسان کارخة مراہ راست زمین اور فدرت کی شامنوں سے جرانے لگا ۔ متہوار فطرت سے ہم آمنیگ موئے ۔ نوروز ہوئی دلوان میں تھی فطرت کی رعنائیوں میں گندھ گیا ۔ زلورات میں تھی دلوان ہیں تھی فطرت کی رعنائیوں میں گندھ گیا ۔ زلورات میں تھی فطرت کی رعنائیوں میں گندھ گیا ۔ زلورات میں تھی فطرت ہی کی معجزہ سامانیاں نظر آنے گئیں ۔ تاریخ کے دھارے مرتبھی لویل مجبی تا نیا ہمی

سوناکھی ہیرا اور بلاشنم زیب تن سوئے۔ راگ راگنیاں تھی موسموں اور وقت سے ہم ا بنگ موہئیں۔ ۱۱ ان میں ہر کلیان نے بن م کی ملوری صبن سماعت کو غذا بخشی تو تھیر ویں نے طلوع سحرے اینا مزدھن استوار کیا۔

" نا ریخ نے مختلف کروش کیں ۔ قبائلی معامشرے نے غلافی کو مگھ دی ۔ غلافی کی کو کھ سے جاگیر داری نے مختلف کروش کیں ۔ قبائلی معامشرے سرمایہ داری نے مخت سنجالا اور سرمایہ ناری نے مخت کو عظمت دسنے کا لقور دیا ۔ بیدا واری رشتوں کی متبدی سے نئے بیا ن ورضی سوئے کے قانون تحریر ہوئے ۔ نئے نظریات نے جائم لیا۔ رفض و موسقی اور دیگر فنون لطیغ گو اننی انبدا ہیں معاشی رشتوں سے حراب ہوئے تھے لیکن و منبع قطع کھر دری مقی ۔ وقت کے س کھی تبدیلی آئی ۔ ووق جال کا تاریخی سفر نوب سے نوب کے تقی دور کی منزل کی جانب لیرصتا گیا ۔

جمالیات کی مرکھ کا معیار بدل گی سے ان سے فنون لطیغ کارشتہ کھی بہت گہرااور
کھی مدھم وہاگیا۔ فعارت سے رسشہ استوار کرنے کے انداز میں ہی تغیر و شہرل موا۔ کل
فعارت نے انسان کو منو کر لیا گئا۔ آن جیا نداس کے زیر قدم ہے اور وہ مسکوار بلہے۔
حضائے وی کی تعبیلا ، جوبن کے انجار ، دادھا کی مسکواٹ ، کرشن کی مرلی میں و شارحوا کی
کھنگے وی کی تحبیلا ، جوبن کے انجار ، دادھا کی مسکواٹ ، کرشن کی مرلی میں و شارحوا کی
خواری کی تحبیلا ، بعلی کے علم بھین کی قربانی ، مارکس کی فولادی عقل میں مو ۔ یا گئی
کہر تی کیارلوں ، بسلے کی کلیوں ، تھیول کی نیکھ لویل ، شیوے وظیع تھیول ، گلائی جاڑے
کی سشرتی دھوری ، زنگوں کی معلم وادی ، طمیع کی تشکار ، سحر کی گلکا دلیوں میں مو وہ کائنات
کی سشرتی دھوری ، زنگوں کی معلم وادی ، طمیع کی تشکیر محوریت کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ
ان کا کلام عبادت کی سطح میں آجاتا ہے ۔ جہال اس میں از خود دریا وی میں بیریت طیا توں
کو دو سنے اور کا موں می کھیول مین دیکھتے ادر لوری صداقت کوائی گرفت میں ہے لئے کی

صلاحیت پیراس ماری کھرلتی ہے بسیندہ محر معرفت کے درائس ماری کھرلتی ہے ہم الیے المب نظر کو شوت می درائس ماری کھرلتی ہے المب نظر کو شوت می کے درائی مقی اگر رئسول مذہوت توجع کافی محقی مرف میں بہتر فقد عرف لفنہ فقد عرف کو مین کائنات کے ذریعے ضوائی ذات کو مین کائنات کے دریائے میں کائنات کی دریائے میں کائنات کے دریائے کے دریائے میں کائنات کے دریائے کے دریائے کے دریائے کی کائنات کے دریائے کے دریائے کے دریائے کی کائنات کے دریائے کے دریائے کی کائنات کے دریائے کی کائنات کے دریائے کی کائنات کے دری

ایک نامعلوم قوت ایک نادیده حلال داغ شخفیت سے بے ناآشناج کی جبس نوع السال کے لفا دل کی جے حاجت نہیں حول کی جے حاجت نہیں حص کامرتارہ ہے محف جمکا سر درہ کتاب جس کامرتارہ ہے محف جمکا سر درہ کتاب جس کے دفیر کی ہے ذری میرقرص آفتاب وہ خوا وہ طاقت نحفی وہ دار نے حیات حین کار ادنی اس جنس کا لفت کی کامنات میں کی کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی انتہا ۔

( دین آ دمیت )
را مبررنا کھ شگو رہ مصرات مجن کی فطرت سے دینی سکا دُل دیجے کرا بہن 
ان در زند کرگاہ ؟ کا فطاب دیا تھا ۔ صرت مجن سمح کی معطر دادی میں مرف گھوسے تہنی 
میں ملکہ اس کے ایک ایک رنگین لور کو النہاں نے سطولا ہے اور تخلیق کی گنگا جمنا بہائی 
ہے ۔ عقل و خرد کی شخبیال اسس کے دسیلے سے شخبیائی مہیں ۔ معنوی تنہ داری کے کر دول 
طوفان انحامے میں ۔ اور نئے تعینوں سے نئی القلابی فکر کی نشا ندمی کی ہے .
فوفان انحامے میں ۔ اور شے تعینوں سے نئی القلابی فکر کی نشا ندمی کی ہے .
فوفان انحامے میں ۔ اور شید انجور کے ہے یا صد الوان

افلاک سیا ایات کے جنبال میں آثان

گیتی کوئیمیسری کامعضب و بید گردوں سے اترر اے گویا قسرال

سرجے باا نداز دیگر آتی ہے

تھانی میں ہے نے گہر آتی ہے

ہردوز بحرتی ہے افق سے سکین

مربار نئی دلسن نظیر آتی ہے

مربار نئی دلسن نظیر آتی ہے

منیوں کی صبا کل کی شبی اوس کے گوہر درتار شفق سرد سوا باغ معظر

رنگین سوا ۔ توس قزح ، ہمر منور نغیے سے بندوں کے بیما ڈوں کے بیمنظر

ہے کو لنی خوبی جمہر تو میں بہیں ہے

کیاباغ ارم جے کے سے تو میں بہیں ہے

کل صبح الحقاباغ میں جب سردہ نواب العاری نزاکت دل نفاعہ خرا ب

کل صبح الحقاباغ میں جب سردہ نواب العاری نزاکت دل نفاعہ خرا ب

الناس الحقا سکے رہ بار نوشیو میں میکا نہ بار مہتاب

سرسمت ہے اک دھ بخو سبوباری کتنی گری ہے بنکھری کی دیاری

مج کی جانب مرائے تو سفطے جائے اور جمعے کو آکسووں نے خبر جائے

لنمنوں کے تلاطم سے ملے سنائے سنکھوں نے ملال دل میں لوٹے مثب کھر برنی میں کھنگ رہی ہے جینے کہنا ر کرنوں میں دھوال ہے اور دھویں میں گل زار اونچی تامنی اگی سوئی ہیں تا دور یا مسمر سے سے سے گھنے در ختوں کی قطار

لبینوں کے خزانوں کو لٹاتی ہائی سوتی سوئی کلیوں کو حکاتی ہائی نخیل کے دائرے میں جھٹکی یازیب اس طےرح لئے میں گئاتی ہائی

ساحل ہے طلع کا ہے جہن ، آیا تحلل تحیلل رقبق کشدن ، آیا دھارے میں روال دوال ہے گوٹا کھکا لہوں میں تعبگر تعبگر رہے کنگن آیا

کھولوں میں ہے وہ مینے کی افسوں کاری
سرسمت ہے اک دھیا خوسٹ اوجاری
طوریا تظام آنا ق
کننی گہری ہے ایک میں کی دھاری

کرنوں سے تھیک ریاہے گئی کا ایاغ ذرات ہیں، یا لاکٹ فسسردوس کے باغ غزنوں کے میں سطینے ہیں کہ سوت کے دلے مشبنم کے میں تطریب ہیں کہ من در کے دراغ سنجنم کے میں تطریب ہیں کہ من در کے دراغ

کورے بیڈول کی ، نرم پیاری قبنی سنجیں یا بند کیا ، راح کمساری قبنی مستحیں بنایی صبحوں سے دل سکائے کیوں کر بنایی صبحوں سے دل سکائے کیوں کر سبحیل میں محبوب سوں کواری صبحیل

سے دفت سے میا دُبتا تی سوئی اگ رہے اس میں اس کی اگ رہے ہے کہ اگ رہے ہے کہ اگ کے کہ کا کہ میں میں کویا رادھا کو کل میں جیک رہی ہیں گویا رادھا لیل سٹرنے الاؤ میں سیے گاتی سوئی اگ

روایت جذب کی اتھان کے مانندا کے سڑھتی ہے۔ اور ستاروں کی سی کا نبتی ، حکم گاتی اور روح لذت گر لقومری بناتی حلی جاتی ہے۔ میرص نے اپنی منتہور شنوی سعرالبیان ، میں دلا رام کا ''نجرا '' اوی دکھایا تھا۔

وه پاؤل کے گھنگھو ھیکتے ہوئے دکھا نا وہ رکھ رکھے تھیاتی سے علقہ کرمیر دے میں موجائے دل لوٹ بوٹ کن ری کے جوڑے محیلتے سوئے وہ گھٹنا وہ طبعضا اداؤں کیا بھ طروشے کو کرنا سمجی مسنہ کی اوط

اور راگ دنگ کا عطر لوی ترسایا ۔
عدم المین کی تانیں ادھر اور اُدھر
علے سر طنبوروں کے بایک ذگر
اور نا وہ عظوکر کو دے دے کا تال
دہ لوٹنا وہ عظوکر کو دے دے کا تال
دہ لوٹنا سافتہ اور کہروے کی حیال
میات میں میاجب نداس خوبصورت روایت سے رہنتہ جڑ کر زعفران جسم کے
تسبم کی خوبصورت تھیار سننے کے سنہرے صندل اور جھڑ تھی کا نیک نوروں کی حیال کسامنے
دل کے کنٹوروں کی شراب لوں تھی کا دی ہے ۔
دل کے کنٹوروں کی شراب لوں تھی کا دی ہے ۔

بال المطال روح موسيقي رباب زرفتال رقص كى تشريح مير مأنل بهات كاندال وقص كى تشريح مير مأنل بهات كاندال وقص كي بها خاك كدول مي خروش كاننات بيكير فانى مي كرم ناز ، لاف انى حيات بيكير فانى مي كرم ناز ، لاف انى حيات

جاندنی میں جب سٹر کوئی ساعددل کرمہے انکھ انکھ اول کی سٹر کوئی ساعددل کرمزے خون میں لہروں میہ لہرس لحرن ہے اواز کی لفرد سٹوں سریفر شیس مشق خوام نا ز کی

خیرسمجها دول، درا لانا تو مینه کے شاب وقص کس موقع به جیرے سے الشاہ الها، وقص ہے درا صل برنائی کا کجن بے خروش ملک برنائی کا کجن بے خروش ملک برنائی کا کجن بے خروش منون کی گروش میں رہ دہ کر برنگر زمر دیم حوصلوں کی برخی میں دولوں کا بیسے و خم حوصلوں کی ب قراری ، دلولوں کا بیسے و خم مربی کوشلے کی اُمنگ مربی کے اُمنگ منا بیس مجیلے کی اُمنگ منا بیس مجیلے کی اُمنگ منا بیس مجیلے کی اُمنگ منا بیس محیلے کی اُمنگ منا بیس محیلے کی اُمنگ مربی گفتگو مربی مامنی موسیار برخوں کی گفتگو موسی موسیار برخوں کی گفتگو موسی موسیار برخوں کی آمزد و محیم کر مربیط اُم مطاور رقص کرنے دے فیے محیم کر مربیط اُم مطاور رقص کرنے دے فیے محیم کر مربیط اُم مطاور رقص کرنے دے فیے محیم کر مربیط اُم مطاور رقص کرنے دے فیے

سى الم لوبدائه التي تشميرهُ آفاق تصيف ١٠٠٠ رومانى تخيل ١٠٠ بيس روماندت اور كلاسكىت سے كبت كرتے ہوئے مكول ہے " رومانت " كى اسم تصوف تكل كى بيش ہے۔ اس میں جمود کی سیری کا انگلتان تھم اسوا کھا ۔اس میں جمود کی سی کیفیت تھی۔ تازہ سوا ادر وشي سميه ما دمان سر تصلائے کھڑا تھا ۔ نبيال يا سر زلخبراور صنيبہ يا سرسلاسل تھا . بوراسها دح باسس کالق و وق صحرا تھا ہجس س تری ورث والی تنبس تھی صنعتی القلاب کی تکیل کے لید بیاسی روح کی تشدت طرح گئے۔ زندگی لوسے کے جال می حکوظی نظر آنے مگی۔ خیائی سفوار نے خیاتی سطے میز نجروں کو توثر کر فضامی سے وائر کرنا مضروع كردما بديك صوفى فيالات س كوكيا بضط اوركيش طائراً زاد كى طرح الرف ريكا وروس وركة في فطرت سے رست جراً - ان شم ارك لغول مي وحدت فكرہے - حولحنيل برم یا ندی کے خلاف مرسر سے کارسے ۔ میرسب رومانیت میرست تھے۔ رومانیت نے خدے کی گرمی سے نگا دستاں آزادگاں نیایا ۔لیکن سے تقیی حقائق سے یاتورسشة تور لها ما جرمات كے لطيف يولوك كو تصفيت كى كالوس ميًا نول سے مكرات سے روك دیا۔ جزو کو کل سے سرم صا دیا۔ جو سماجی لقط نگاہ سے مصر کھی ہے اور خطرناک کھی ۔ کسو مکہ خمال اور ما دے کی کشمکش میں فیال کو ما دے سرتر رضح دنیا عیر صحب مندسے ۔ ویش صاحب مذہبے کی گری ، تخل کی سرواز اور آزادی خیال کے سرستار اور كلفن سريست سي يحصول اور كافي وذيون ال كرميال من يلكن الس طرح كه ال کی فطرت رہیتی البنس راہ فرا رمنیں وکھاتی ملکہ ال کی فکر فوارے کی ما تندسے ہو ملند سوتاہے ۔ سکین زمین سے مذحرت ریم رمضتہ کہنس توڑتا ملکہ اسے تری تازگی اور فرصت بخشآ ہے۔ نظروں کو گرمی اور فکر کو بطافت سے سے سرشار کرتا ہے۔ مخرت وبش كا فطرت سے والبان لكاد ميرانسي ادر نظير اكبر آبا دى كى روايات سے ہم ا منگ ہے۔ لیکن فحوس لوں مؤتا ہے کہ وہش کا کنوس سٹا مدان دولوں سے

سراہے۔ وہش کی شاعری سے کنوس سے قولس وقرح ، رنگ کو ، زمینی سے نگوں کا

ایک نمیدان حشراً ودایک عالم آباوی بیس می امیروغری ، صفت کار مزدور ، عالم و جامل ، هر بال برخی موقع عوری ، طبکة موس مصوم چرب ، حکیکاتی سترکس اندهیری کلیاں ، منبتا اور بسورتا ، آدمی ، ظالم اور مظلوم ، سر مست اور در دناک زندگ ک مررخ کو کلیاں ، منبتا اور بسورتا ، آدمی ، ظالم اور مظلوم ، سر مست اور در دناک زندگ ک مراخ کو کی میلیاں ، کا در دوره کو کی افیم اور موت کے دھاگوں میں بناموا نفل کے سامنے آباہ یہ جس میں کو کی جسیداں ، کھیر مل کی تھیتیں ، کھیس کے مطاق میں بناموا نفل کے سامنے آباہ یہ جس میں کو کی جسیداں ، کھیر مل رکتے کے مسئون کی اور مال ، قبط المطق مہت الیان درت کی مراخ کی خوات مربتی فرار مہیں دہ ندرت کی مراخ کی مراخ کو اس میں مورث کا در مشتری المشا کو ل سے کہا ہے جان کا ایس کی طرف حذریات وا صات بر صفی کیا ہے جان کا ایس کی طرف حذریات وا صات بر مناظ کی مرکاری کا کیا اِنداز موتا ہے ؟ جوشن کا قلم بیاں معجز ، سامانیاں دکھاتا ہے مناظ کی مرکاری کا کیا اِنداز موتا ہے ؟ جوشن کا قلم بیاں معجز ، سامانیاں دکھاتا ہے اور حیتا جاگتا ، جان نگا بوں کے سامنے آباتا ہے ۔



محفرت ہوت برت ملع آبادی کی بیا دمیں جلسے سے مقررین خطاب کرد ہے ہیں (ر پاض سودی عرب) ڈاکڑ عالیہ احام ۔ نسید محسن حصیلنظ ۔ محرّم ابرار زبدی - نبیرفادون ۔ محرّم دخوی صاحب

بىلى گھوڑے ، مكر بال ، بھٹر تولل اندر قطار خرنر ہے ، آلو ، كھلى ، گىبوں كدو ، تر بوزگھانس كھوك كى انتھول كة تارے بياس كے بلا ہوئے دوستوں كى شكل مير سكانگى جھا كى سولى متور بلحل ، غلفله سیان ، لو ، گرمی غیار مکھیوں کی مضبح بیٹ گرطی لوم جوں کی دیانس مکھیوں کی مضبح بیٹ گرطی لوم جوں کی دیانس ماؤں کے کاندھوں یہ نیچ گردش ڈوالے سوئے اور کے ماریام و در کی روح گھیرائی موئی

مسر رہ کا فنسر دھوپ جیسے روح میکس نگاہ شیز کر من جیسے لور بھے مود نواروں کی نسکاد

د گرمی اور دمیاتی بازار)

میهان منبر دستان کے سرفصے و دربیات کا منط نگاموں کے کفی م جاتاہیے۔
حبگلوں کے سردگوستے دیلی بل کھاتی سوئی میں میں کے سینے بیزلف علم لراتی سوئی انہم و تحقق میں تعدان کا دھوال میڈال بیر بل کھاتا سوا العمال دنیائے ناوانی میں واٹائی کا زور مجاب کی تحقیل کو کی گرزی بانی کا شور

ایک اسٹین فردہ مفل تنہا ا دائس حظیم کی بدنیاں مربول شکل ایس یا سس

قرآدم گھاس گری ندمای اور نجے بہار ایک اسٹی فقط کے دیکے باقی سب اجاظ کاسٹ جاکر بالونوں کوش پر لوٹھیے کوئی میں میں کارش جاکر بالونوں کی کے دی کارس میں کیٹ ری ہے کہ سام جسے زندگی ؟

و من باسی بالو ،

معزت وبش كاقلم منبروستاني مناظر كو تهيت موائد اسس طرح رفض كرتلب

دایا دُل کے سروں میں وہ آنجیل رہے۔ ہوئے رکھا موادہ تخت میہ جا بندی کا یا ندال آواز بان دان کے کھلنے کی بار بار ملتی موری وہ کانوں میں شوکی بالیاں ربوب آفریس دروں میں وہ نیر چھے ہوئے میلور ضامتوں میں بدلن وہ بار بار میلور ضامتوں میں بدلن وہ بار بار

ان نظموں میں مزمرف ریکہ منظم کی دلکشی وسادگی ہے۔ بلکہ منبروستان کی تام شناس اور ناشنا سامبلوؤں کی عکاسی مجھے سے لکن اسس طرح کر ہما جی بیس منظر ہی لفٹ اکھرتا ہے " جیسے بورٹ سے سود خواروں کی لگاہ "کہر سود خوار نظام ریکٹری تنفید کی گئی ہے۔ ساکھ ی جاگیر داران نظام کی فزا عنت ادرانس کے تہذی رکھ رکھا وطبقاتی اذیج نیج کے فرق کو جاڑا اور آنگھیٹی ، میں جس طرح جوش میا صیاب ایجارا ہے اس

محاکات کابیان سخرت ہوئش کا حدیث ۔ "کا کنات الن کے لئے صحیفہ قدرت اور کلام خدا ہے۔ النانی حذیات و محدورات مرمناظ کی سخرکاری شاعرانہ بطافت کے ساکھ دکھاناکہ ایک دھوکت اور سائس لینی سوئی نفیا تخلیق موجائے حزت حرسش کے ساکھ دکھاناکہ ایک الیاا عجازہے جس میں سوائے میراننیں سے کوئی ال کا عمین مرانیں ۔ مسکراتی ہے حورہ رہ کے گئا مئی کجی آتی ہے میں کو ہ بیا بال کی جھم کی جاتی ہے ۔ آنکھ سی کو ہ بیا بال کی جھم کی جاتی ہے۔

و ذهی حیات مناظر م

کسان تہذی تاریخ کی ایک مسل کہائی ہے۔ وہ جکی کا الیا کھو شاہے جس کے بردا شرے کی گردن کی کردن کی کرنے ہوئی ہوئی ۔ ان کے پاکھوں کسان کی زندگی بگولا انگفتا سم اربکزار ہے ہوئی کر کر بی فار کے قدرتی مناظر کے پس منظر میں سوت اور راہیے دولوں دھا کے دولوں کسی مقام میر خلط ملط منہیں سوت ۔ انہوں نے الدوو کر کے دولوں کسی مقام میر خلط ملط منہیں سوت ۔ انہوں نے الدوو ادب ہے میں منظر سائے الدو کے دولوں کی مقام میں خلط ملط منہیں سوت ۔ انہوں نے الدو کا دی میں منظر سائے آتا ہے ۔

تھے کے کا ترم رو درباشفق کا اصطاب کھنتاں مدران خاموشی عزوب آفتا ہے بیتاں مخدر ، کلمال آنکھ جھیکاتی سوتی نرم جال لودول كوگوما نسندسى آتى سوقى خون سیم کی روانی کا مبهار روز گار حبن کے اشکوں سر فراغت کے متیم کا مدار حب کی محنت کاعرق شار کرتی ہے سشراب آڑے حس کا رنگ من جاتا ہے جاں بردر کلاب رسمال اوراك توى السان تعنى كاستكار ارتقاكا بيشواء تهذب كالرودكار طفل بارال ، تا حدار خاک ، امم لوستان ما سر آسن قدرت ، ناظم بزم جمال ناظر كل، ياسمان رنگ ولو كلتن نياه ناز سرور نبلاتی کھتیوں کا بادشاہ

وارث اسرار نطرت ، فانح الميدو سم محم آنار بارال ، واقف طبع لسم خون سے جس کی جواتی کا بمارر درگار سطح اسكول سرفرا عنت كينبركا مدار جس کی محنت کا عرق تنا رکرتا ہے متراب الريميس كا رنگ بن جاتا بيمال روركار خون جس کا بجلسوں کی الحبن میں باریاب جس کس مرحکم کاتی ہے کلاہ آفاب دورتی ہے رات کوجی نظر افلاک پر دن كوجس كى ألكليال دىستى پرنبض خاك بر جسكى جالكاسي سي شيكاتى بيدام ت نبض تاك جس كم دم مع لاله وكل بن كے اثر الى بے خاك نون حبكا دور تاب نبصل استقلال ميس اوت کھر دتا ہے واشیرادلوں کی جال میں مجسى تحذت سے تصلکا ہے تن اساني كاباغ جبى طلمت كى تخصلي بيد متدن كا جراع

بل کی عظمت شاعرلوں بیان کرتا ہے۔
کون بل ؟ ظلمت شکن تندیل بنرم آب وگل
قصر گلٹن کا در بجب سینٹ گیتی کا دل
نوش نما شہرول کا بانی ، راز فطرت کا جراغ
فاندان شیخ ہوہم دار کا حیثم د جراغ
دصار سرحب کی جمن سرور شگونوں کا نظام

شام زمریارض کو صبح درختال کا بسیام در دبتا ہے خاک میں جو دوح دور اتا سو ا مغل فردوں کو ، موسیقی کو سیخ دکا تا سوا حبس کا حسن خاشاک میں بہتاہے اک چا در مہین حبس کا لوط مال کر سونا اگلتی ہے نرمین . ابنی نظم ، اکبارہ ، میں انسود ل کی راگنی کوٹ عراس طرح ملمبند کرتا ہے ۔

> برق برورزندكى والبيته صديع وتاب امرکی باریک جاور ، دومیر کا آفتاب ما شیخ مریشهرک، اک یاغ، ومزان دتباه ماغ کے دامن میں اک اُترطی موئی می شامارہ گامزن اس را سے سر ایک سیسرناتواں التي وواكتارة لب مريداكن كالسكيال "مذرو جھونكوں كے شائے مرسرارت كادباد لرزشول سے تاری کھیکی فضا میں اک کسک التدائي عشق مي حس طرح نبرهون كي دهمك دے تو دوں تغیبہ الکن سکو اسکا لقین السوول كى راكن سي الخبن واتف بني اس مزے کے ساتھ جاں افروز نائی مخل كرونيس مين ميس يحب كرب الااول لوں رزت سازے بے جین ستے دلستی مینگ رجس طرح کوئی نتیهٔ دنیا و دیس

انتروں میں جھیے کے دقت کی سی آب جو زیرہ مے کو لوزج میں رفت ارتبطن آرزو راگئی کی نرم لہرس ، جاگئی سوتی مولی مولی میں ہر ماگئی سوتی مولی میں ہر درہ میں ہر دہ یائے دل سے مس تو ہوئی ذرہ ذرہ اک نے کی اس کے میں دھلے کے ذریب عالم اسمان سے گویا میکھلنے کے قریب عالم اسمان سے گویا میکھلنے کے قریب

قدرت کے بہاخر سی بائی بڑی دولت ہے۔ اساطیراور مذاہب عالم سی اس کی اسمیت سر دفتر موجود سی بندؤں کے میاں بائی گنگا ما تاہے عیائیں کے میاں بندا ورمسانوں کے میاں جرمیں داخطے کے لئے بائی گانگا ما تاہے عیائی کی کی سیاں بندا ورمسانوں کے میاں جرمیں داخطے کے لئے بائی کا استفال اس کی باکمزگ کی طرف بلیخ استا ہے ہیں۔ گنا موں کو دھونے ، غلاظت سے باک کرتے اور خیر کی قو توں کو مرب اور میں بائی کی اسمیت مسلم ہے۔ گوئن بی کے مطابق دینا کی تمام تہذیوں نے مسلم ہے۔ گوئن بی کے مطابق دینا کی تمام تہذیوں نے سب سے میلے جنم یا تی بی کے ارد کر دلیا ۔

معزت وسش نے فطرت کی اس دولت کو تھی غننچوں کے موہ توں ہے جمرت ہیں۔ کھی اس دولت کو تھی غننچوں کے موہ توں ہیں جمرت مرکبی اس دولت کو تھی سرخت دیجیا ہے۔ تھی سرخت دیجیا ہے۔ تھی سرخت دیجیا ہے۔ تھی سرخت دیجیا ہے۔ تھی مرف میں میں میں ملکہ البول نے اسے خیروٹ رک قوتوں کے مکراڈ کی صورت میں تھی دیجیا ۔ اس طرح مرف میں ایس میں دیجیا ۔ اس طرح کے محال نہ کی تعدید میں لوری فضا لولتی نظراتی ہے ۔

متى كى حان كل كى مبك ، مجر كا حواب یانی کالوح ،اسر کی رد ، موستوں کی آب كظرك تومورح صاعق كهنج حائ توتراب ساع كى الكرشيخ كاما في ممن كى داب الرواس الرشره ك الك في موك سلاك مرشكال كى فيندرى في سوك

متل میاراط نو گھائی موں نفر گر خم سے ابل بڑے تومیک جائی مام و در امندك تورنك ورقص مول كنظ كما المرير معط وكاكرون سے كائي يوں تر بر منلائے البطروں کو سنٹر مسامل سرس

ميك وكسرول سے تو موتی مرس برس

یانی کی صفات گنانے کے لیمرشاء اسی یانی کی روانی میں " کشنہ دیانی کاعزم دکھانا ہے ۔ جواعلی مفصدحات کی نگیان ہے اور تاری کو کاط کراجالا تھیلا

الوان شردی کر بی الرا دے مكن و مع فرد ك ده سرها دي يا عن آريخ عرد کا دي لیستنگی نے خوان کے دریا بھا دینے بريا دياركف رسي كبرام سوكي

دلیو نسا دلرزه سرا ندام سوگ

سلطان کے غرور کا دریا اثر گ شنرازهٔ کتاب حکومرت مجھے کہا يانى سياه شام كسر سے گذر كي كروارك ته كام برا كام كر كيا

تى كى نكاه عزب سے باتاب بوك باطل كيبرون كمراب مرك

یل تجرس انس امل رحفا کی اکھ طرکئی بدیت کی طمطراق کی صورت بگرا گئی دربار میر بی کرا گئی دربار میر بی کرا تف اوس برط گئی دربار میر بی کرا تف اوس برط گئی می متن نادیم سقیفه کی تھیل بل نکال دی ۔

میائے بنی امیر میں زنجیر طحال دی ۔

میائے بنی امیر میں زنجیر طحال دی ۔

قسران مجيرين فل اعوذ ببوالفئل كي آست بين طلوع آفياب كي نصيلت كو 'طام كياكيات يرس كه در ليح بدى سمقي اور خير محتبيل گيا به منه و دليه مالا دُل ا در قديم اساطير مي سورج كوماب اور دلويًا لشام كما گيا ہے ۔ نفني روشني كل هم تصفيح مؤدل كو منزل كاميّه ويتي هي اور آن فهي ، كل كھي نه ندگي ميں تواناتي اور حسن مجھيرتي هي اور اج هي ا

معفرت بوش حیات و کا کنات کے رشتوں کے عارف ہیں۔ فطرت کا سم الرمونا زندگی کی بندیا دول سی استواری اور حسن در عن ٹی بخشت ہے۔ انسانیت کے ذخیرے سی موستوں کا اضافہ کرتا ہیں ۔ فن کی لطاف تول اور نز اکتوں کے اوراک کے ساتھ فطرت کی سچاہتوں کو گرفت میں کرنا ، کنٹرت میں وحدت بالیا ۔ فقدرت کے لیب منظر میں زندگی کے لیوں سے شیری نعنے ہدار کرنا کھال لجمیرت اور فن کی دلیل ہے ۔ النول نے اندھی ہے اور اجائے کوم ف دکھا یا پہنیں ملکداس کی درشکی اور نا درشکی کا جائزہ کھی اظہار کی رعنا ٹی اور دل آدر کی کے ساتھ لیاب ۔
ساز سنب سے نعمہ لیے صبح وم بید اسو سے
بیتاں مونے مکیں گلیوں میں نم بیدا سوسے
بیتاں مونے مکیں گلیوں میں نم بیدا سوسے

الطلمتوں کے کھٹ ملے کے روشی کے سامنے موت مند کھولے کھڑی توندگی کے سامنے

ہے رسی تھی بینگ تاریکی دلول کے مشہر میں مہرری تھی دھوپ صلح واسٹنتی کی مہر میں

روشی کی موح نه اس مانگ می افتثال کومی زندگی کی منبص زوق شب روی بطیخ سنگ

ستاه را و عام ترسنی مانگ نکلی شرکی تاب نتال مبرل مقیش میں طبطل کر بہی

 رنگ کھرتے زندگی کے لفت سی قالون کا دوش سرے کر مسبو آیا خود اپنے خون کا

روسی کا بدان اظہار کی دلا آورزی کے رائے کیا ہے۔ تیرگی اور روشنی کے لقادم کے نتیجے میں نئی زندگی جنم نعتی ہے۔ تیرگی سمٹنی اور روشنی بڑھتی ہے۔ کھیں کتی ہے۔

الى قىررن كاكرىشمە ، دىن كى شعلى ، فوالول كى لتجير، كائنات كى مكاربىي بصرت کی علامت و اناکی بیمان ، گرکا المان ، بهمین کالفین سے ۔ وواک الودگ کو صلاکر راکھ شادتی ہے۔ اس راکھ سے معیں حل انتظانی میں اور حرا غال موتا ہے۔ شاعری زندگی کاحسی ادراک ، انسانی مسرتوں تک رسائی ، نئ سح کی نوید بداری المرب - فطرت محتیر سے مرسکون ہے۔ زندگی کی بلجل اور منگاموں کو فطرت سے ہم آ ننگ نباکر نفاعری نے اسے معنوبت مختی ہے . حزب ہوش کی مشاعری مشینی ممیر كى سترد سائل كى كتسال سليجائ كالسليق كي سيد فطرت كول يرستقيل كى طرف ىلىغ ارث رەبى ، زندگى كى كلىيت كى دريا فىت كىي ا درانسانى مسىرتوں كو يا لينے كا ليتىن کھی۔ نورت کے خدونمال کا مطالحہ کرتے دقت النوں نے السائی رشتوں سے مطالقت بدا كرك زندگى كومعنوس كخشى ہے ۔ انى نظر، آگ ميں اسموں نے " گان " وليتن " كريميلوول كو زندك ف كالمر اور علامتوں سے اللك ور كانت كے على كو دكا ماسے حاليے اصاس کے ساتھ آگ کی اولین واکنی طبی طبیع کو گرفت میں کیا ہے۔

ا دحباکی حلود باری ، انبیاکی رومشی گیرم ایمان - ترسا کے خداکی رومشی سع کی صوبی لیتیں، گرماب کی رومی گماں آگ جو بوالین خطر مولاق ہاں

اللہ مسلم البط المیان کی مسلم البط المیان افاق کی

ادر سرنا کی کا حب سیجان من جاتی ہے آگ آذر دو عفرت کی خطاف کی اگری کا آت سیجان میں جاتی ہے آگ آڈر دو عفرت کی خطاف ب جاگ گری کا آت سی معلیان میں جاتی ہے آگ آڈر دو عفرت کی خطاف ب جاتی ہے آگ میں کو تذر استکہار کردیتی ہے آگ ادر جن خوش موتو مینا م لفا و تتی ہے آگ ادر جن خوش موتو مینا م لفا و تتی ہے آگ ادر جن خوش موتو مینا م لفا و تتی ہے آگ ادر جن کو دولت نور و ضاوتی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ ادر اسے ڈھوٹ موتو فر سردری دی ہے آگ

مفرن ہوسش کو نوات ہے جو کمرا ارتباط ہے وہ خیلی تہیں عبر علی رندگی میں مجی محفی زندگی میں مجی محفی تاریک ہیں منظر ہے جس کا ذکر میں کی حاری ہے۔ ال کی خطرت نگاری میں جو نسکا دینے کی کمینیت سے جس سے حذبات میں ارتفاعش اور شعور میں حرکت بیدا سو تی ہے۔ موصورے کے حسن کے مسامحة ان کی میرا بریعی دلاوین ہے۔ حج خبرت کی اعلی ترین منزل میر بہنچ کر روایتوں کے تسل سے دہشتہ جو ارتباع ہے۔ اور این مفرر دوح کا تناب من جاتا ہے۔ اور این مفرر دوح کا تناب من جاتا ہے۔

حجیائی سوئی ظلمت کی کرٹوٹ گئی دیکھیٹے کئی ٹرر تارکرٹ کلیوط گئی

قید عفان سے زندگی تھوٹ سمی در شیزہ جسے نے جو سملے

فحسوسات كى تجسيم ملاحظ مو -جب رات کو تھوسے ہیں بادل کا لے اللمت میں تسکیے میں دلوں کے تھالے قربان ترب اس وقت کی تاریخی بیس ا نگشت سے سے دل کو تھیوٹ والے اس میں شک منب کر جوش نے فطات کی رعنا سکوں ، اس کی گوناگوں ا دا وُں کو ا تشي استفارول ، اور دل آومز تشيمول مي رقم كيا - ليكن فطرت سے اس قدردارفظي کے یا وجود المنوں نے سرقدم سرسماجی حصقیت نگاری کو اپنا ا مام بنایا۔ مناظر فطرت کی رعنا سوں ك تناظر مي سماجي نا الفافك ع محفول كس طرح مندكى فط يا تقديم سريع كراه رسي ب اور آزادی و غلای کے درمیاں روشیٰ کی تکیرکہاں کھنچی ہے۔ اس کی نشا ندمی کی اورائٹوں ئ ار دوا دب میں غالبًا میلی مرتبر حسن فطرت کو کھی الفلائی لجیرت ولعبارت بختی ۔ كل فيح كو بنان نه الله را ته كو بازار نگاراں نے بھارا کھے کو

رو ندی سوئی بیتی سے جاتی جو آرگاہ سرکار میادال نے دیکارا تھے کو

د مرکائی ہے سور نے نے انجی نصف جبیں سوکسن ہے فضا، فرمش زمیں ہے نسری ہرن ہیں ہے تسری بیٹر کی ہے مون مرن ہیں ہے مون کرن ہیں ہے میلال ہے ہیں مون کرن اس کے مربی سے بنرکٹ جائے کہیں اورنا موں کہ ربلی سے بنرکٹ جائے کہیں

جب رات ہے سرتی ہے سے مرتب کر مرم جنگ اکھی ہے دل تعیال میں لوں طرفہ امنگ صحفے کا غذکی لوک سے سے کا سے آگے آگے میں باریک سا رنگ میں ارنگ سا رنگ

ہے کھی اس طرح عرق موز دگارز میں ہے کہ جاتے ہیں جاتے ہیں جستے ہیں جستے ہیں ہیں جستے ہیں ہیں جستے ہیں ہوگئی نوعروس کی جستے ہیں ہوگئی نوعروس کی جستے وادی میں دھیمی دھیمی

آج تو فا خت کی نرم آ داز بسیے بہری میں با دطفتی آئے ہے ہے بہری میں با دطفتی آئے ہے ہے ہے بہری میں با دطفتی آئے سے بسید بھول میں مشعب کو جس طرح دل میں دردائھ میں موز مر سسائے کہا ر سینے بیس جسے اسکوں کی اہر سینے بیس جسے اسکوں کی اہر سینے بیس جسے سرال میں کو الراکی جسے سے اسکوں کو بنم کے بنیجے جسے سرال میں کو الراکی جسے سی گھرط کو بنم کے بنیجے بیا

جب منام کو جوئے خستہ بل کھاتی ہے لہروں کی کراہ سسر رہیمٹرلاتی ہے کس ناؤکے ڈو منے کی دل مرہے رہ جو ط ساحل کی موا کھائی نہیں جاتی ہے

## قريات

ادب كرائس خراباتى كاحبس كوجوس كيتين رُ كه وه إِنِّي مدى كا حافظ و خياً كيرسا في فن كار كا ذمن اني كسي تعبي كيفت ، فني لطافت ، خيال كي نزاكت ، منابدہ کی قوت اور تجرے کی وسون ، کا ا دراک نعار ج سے بے نیاز سوکر منیں کر سکتا و ہ ا نیے فنی شعور کے لئے اور تخلیقی تکین کے لیے گر دومیش اور ماضی کے حمدت مندخر بنوں كام ون منت ب يتمذى روايات جس سي اسے انتخاب و احتماب كا حق حاصل ب اس کے ذینی کیس منظر کا جزو صرور نبتی میں ۔ رندمشر کی کی روات ار دو ادب می عیام ہے۔ سے روایت الرانی شندی سے خبرباتی وزنی ہم آ بنگی کے حوالے سے مارسے ادب میں دا خل مولی ۔ من دستان کی زمن ندر فسر کھی۔ اسے اٹھی کھا داور یا کی کی حزورت کھی اجنبی فيالات سرراه بنيز كر كائه جراول س بوست موكد - حافظ و فيام و عرفی كخيالات 12/18 Luz Concious intellectibiosis الدودزبان نے فارسی کی اسس روایت کوایا یا۔ حول كل رخمار و دست الش مع برفروفت ننحع مشتال گدافت دنگر گلستال شکست

ہا سے عب میں اقبال سے بعد جہ شن سے تیاہے انداز میں اسس مرہ موہ کو اپنایا۔

ان کے تراج کی طوق کی کیفیت وہی ہے جو فالب کی تھی انتہائی لطیف دشگفتہ ۔

فالب کی شوقی کا شائبہ اقبال میں بھی تھا۔ لیکن ان کی سنجیدہ سزاجی طاہ می ہوئی اور
دہ فکر و فلنے کی طرف چلے کے نالب نے امثا بعد من ابعد تن ان کی تفتلو کے ہے "بارہ ساغر"
کو لاز کر قرار ویا تھا۔ ان کے نزد کی یہ سب اشا۔ سے علامات ہیں جہاں فوار اپنے منا ہے اور اور تج رہات کے اظہا ۔ کے اپنے استعمال لرتا ہے لیکن انھیں بنات نور مقدر و موضوع سجنا اور تی مناب جو ان ظراف " ہے۔ شوشی ان کے مزاج کا حصہ تھی ۔ واعظ کے در ہے کے مردار بر مجالور انداز میں بوں طن کرتے ہیں .

ایماں تفائے ہا۔ رہازہ خالب ادرکہاں واعظ پرانا جانے ہیں کہ قل وہ جا تاتھا کہ ہم نظے خالب کے بحد ہس موضوع ہراعلی حیار کا طنز حرف ہوشس نے کیا ادراس کے بعد فیض نے بھی اسی بچراغ سے چراغ جلایا۔ شخ ماحب سے راہ درسم نہ کی شکر ہے زندگی تباہ نہ کی

خیر جنت میں ملے ملے نہ ملے شخ ما صب سے جان تو تھور کے گی

نٹراپ ومٹنام صفرت وہش کے تحبوب موسوع ہیں یہ سے کھمور سے وا دی کہا ران کے افتی ذہن میر طالع موجاتی ہے ۔ رگ وی میں نون گنگنانے مگتاہے خشک یے گرجات ہیں ، نئی کو نہلیں تھوٹتی ، املاع کے نے کھول کھلتے ہیں عقائد کی بیٹانی عرف ریز موجاتی ہے۔ مسلق و مراس کے تراز ویں تول کرسفراب کمتعلق ان بیٹانی عرف ریز موجاتی ہے۔ مسلق و مراس کے تراز ویں تول کرسفراب کمتعلق ان بیٹانی عرف ریز موجاتی ہے۔ مسلق و مراس کے تراز ویں تول کرسفراب کمتعلق ان بیٹانی عرف ریز موجاتی ہے۔ مسلق و مراس کے تراز ویں تول کرسفراب کمتعلق ان بیٹانی عرف ریز موجاتی ہے۔

ر مروہ چر جوزود اثر سونی ہے جو نون کی رفتار میں عیز معولی گری پیدا اور کی سور اس نگفتا ، کو کو اور کی سور کا است کہا جا تاہے ۔ کسی لرانا ، کو لی اور کی سور کھی ہے دگانا ، لخے یا قراب سندا ور و حد کرنا ، امیان صا دف کے سے کا کٹوانا ، اعلی معتد کے سے جا مہادت بینا ، آسمانی کی بعری سرچر کھومنا اور آنسو بہانا ، ثبات عقل و موسش کی حدود سے محل کر کھومنا اور آنسو بہانا ، ثبات عقل و موسش کی حدود سے محل کر کھو کر کھومنا اور آنسو بہانا ، ثبات عقل و موسش کی حدود سے محل کی کو کو کہ کا میں منزل میز مین کر لینے کے دائر سے میں داخل مونا ہے فنون لطفیہ کے سلط میں جب فن کا رکن مانید فنون لطفیہ کے سلط میں جب فن کا رکن مانید کو کو کہ کی سی کسیفیت طاری سوتی ہے ہے ۔ فیل میں آتا ہے تو اسے میں کا موسش کی میں میں مین ہے جے نشر کہا جاتا ہے ۔ . . . . اس کے کھی کا میں منت ہے جے نشر کہا جاتا ہے ۔ . . . . اس کے اس کے کا مین منت ہے جے نشر کہا جاتا ہے ۔ . . . . اس کے اس کے کا مین کو کو کو میں کو میں کی دسا طب سے بیدا ہوتا ہے انگیال افتانے کا ارتکار کوں ،

جرش نے جمرات کے باب میں مڑی نادر انھیوتی اور بسیرت افروز نظمیں غندلیں اور رہا عیاں تکھی ہے۔ اور رہا عیاں تکھی ہی جس میں مثاعرت اپنے عمید کی ساری کشمکش کو فوللبورت بیرائے میں سمیٹ ایر جے جمال فرسسودہ ردایات سے کائی کے بتے جھڑا جاتے ہیں اور نے باقوتی تلیول کھل الحظے ہیں۔

میں اکف ئیں خدمت جام دسمبوکر ہی اکٹوکہ دا در کیئے مسدرنگ دبو کریں آ منیر آ نیاب کے عیب ردوبر کریں تھرتازہ تھیول کو ندند کے زیب گلوکریں آئے تصویہ تھنم سا دہ کریں یارد ۔ اکٹو کر مہمیت دست سو کریں یا ہوں ہے ہیں۔

وتت سے سے آؤ حرائنی والنوکر ہی ۔

وکھ گیا وہ سرچم خورت پید زر انگار

آؤ نبائی یارکو میں مصدر انجمن

ایدلائے کین دوش کا مرتھیا حلاہے عار

آن نگہ ہے دیرسے نا توس کی صدر ا

الميال دلې رخبت هرف ايک بار د سکي مستول سي دمش رخمت مروردگا ر د سکي آسمه کدسه مي ولوله با ده خوار د سکي عاں اس طرف کھی عابیر شب زندہ وار دیکھیہ متورلیور میں لیطف و عطا کا گذر بہنیں اک داسم سیے طنطعۂ "شیخ مدر سب

سینٹوخ فضا، سے تازہ جمین ، سے مست گشا سے سردموا کا فرسے اگرائس دقت تھی کوئی رخ مذکرے منجانوں کا حضرت جوش نے لالٹر و کل ادر ساغر و مینا کے بردھے میں حب طرح زندگی کی وسعت ، مرکب ، سیجیدگی اور متح کے صورت میں متبہ در متبہ نفشی کیفیات کو بیان کیا ہے وہ محض رومانی سرشاریت منہیں ملکہان کی لبھارت یہ بھیرت برگواہ ہیں ۔

انگورے دل کے زخم کھروے ساقی

الإغ كورز در يحي وه نظر د ساقى

اس شخ کی ماڑھ کند کردے ساتی زایداگرآج ہے کو جاکز کر دے اک قطرہ تھی تھر پہووں تولینت تجویمیہ

تأتلب كوئى جبز تواصات لطيف نمالب ہے مراحبرید عیرت جھے ہیر اک فتر سے ناکسوں کی صوت جھے ہر

> زيها تنبن تشخ إ زندگانی البسي النَّد ہے اور مدلَّمانی البینی بے تامدو بادہ جس کی راہتی گذریں توہن منت سے حواتی الیسی

کیا ہے سلے کا گل فشانی کر کے كيا يائے كا توہن حواتی كر ك تواتش دوزخ سے دراتا ہے انہیں حِوَال كو في جائے ہى يانى كركے

کیا شیح کی خشک زندگانی گذری ب بیارے کی اک مثب مانی گذری دوزخ کے تخل میں سرطایا بت حنت کی وعاؤں می جوالی گذری ساقی ناخمیس کا بہن ہے۔ یہ محسل مستول کی طرح تھیوم رہے ہیں بادل وعامنت المكني ليني - ساعر لاکجئه سر به مبر یعنی لوتل

کیا شیخ ملے کا کن شرائی کر کے

کیا پانے گا تو امین جوانی کر کے

لائاتشن دورخ نے ڈرا تا ہوائیں
جواگ کو بی جاتے ہیں پانی کرکے

یہ مرزش مہا کیے ضا اور ما و یہ رمزمہ کی مہا کی مرہ حیثم سیاہ کل کک تک تو دنیامی تھا اوراب دنیا فور میں تحقیل یہ ہے داللہ اللہ

ہوت میں بار الحملتاہے۔ رواتی انداز سے عبیال شراب ساقی میں میں ہے۔ واعظ کا ذکر دہائی میں بار الحملتاہے۔ رواتی انداز سے عبی اور سرائی ڈگر سے مہت کرجی ۔ فیام کی طسرت شم یا ت کا مذکر ہ شیو ہائے تباں کا نگر سے مہت ہے۔ لیکن انکی مقابیت کیا ندی اور الفقاد فی فکر مشراب کا تذکر ہ شیو ہائے تباں کا نگر سے موٹ ہے۔ لیکن انکی مقابیت کیا دور شراب کی تروتازگی سے ذھان اور شمار ہے کی تروتازگی سے ذھان کو معظم بھی کرتی ہے اور شراب کی تروتازگی سے ذھان کی معظم بھی کرتی ہے اور شراب کی تروتازگی سے ذھان کو معظم بھی کرتی ہے۔

زیا بہی نہیں شیخ ازندگانی الیمی اللہ سے اور برگانی الیسی بے تا ہر، با دہ حبس کی راتمیں گذری توہین مشیت ہے، جوانی الیسمی

مستی سے انتخار لیل کے پیمانے میں حیطرے کر اور مال ، مجدا فسانے میں المجموع کر اور مال ، مجدا فسانے میں یا جے کا کی سو نزول الہام الدی میں اور جس ایا کوئی سے خانے میں اور جس ایا کوئی سے خانے میں

بال بارخسروسسرست آلاده بهکو نبخه زورست پیژ رباسته یاره بهکو بریوه برسوسیاه نشا و « برسسو! بهکو بهکو سشسراب خوارد بهکو

کسس شان سے پر اربا ہے ہم یا تی گردوں پر اڑا رہا ہے پر ہم یا تی ہاں مطرب ہاں یو نہی جما بھم للٹلے گلشن میں برسس رہائے تھم تھم یاتی

رندی میں نہیں کم نگاہی ساتی فسرق مومن وشان کم کلامی ساتی اللہ کا بند سے سے تعلق سے جہاں داں گم ہیں اوام و لا اہی ساتی

پرستی سے گذر مرسنی مقلی ہوجا پی اتنی کہ خو دہی روح مہاہر جا ہاں تھ کے چراغ عقل بن جا ہ ذریشید ہاں توٹ کے اٹے جا اسٹر دریا ہوجا بوشیارکہ انہاب ہونا ہے تجے بینمبر انعاب ہونا ہے تبے بہر مین کو آتی ہے بیاتی کی مملا بہر این کو آتی ہے بیاتی کی مملا بہرار کر فوز شراب ہونا ہے تبے

کیا فاکرہ شیخ تبہ سے کہنے میں تھے فی خان میں تھے اطاف سٹینے میں جھے فی میں تھے اطاف سٹینے میں جھے میاشن تو دد نوں ہمی مگرفت یہ ہے فیانے میں تھے مراہے ایسینے میں جھے

بی ہے۔ اجسے نہیں سکتا ساتی مستی سے مبھی الر نہیں سکتا ساتی مستی سے مبھی الر نہیں سکتا ساتی جب سکت سے وجہہ دوالجال واکراکا داللہ کرمیں مر نہیں سکتا ساتی داللہ کرمیں مر نہیں سکتا ساتی

اب ہم سے بھی دنیا ہیں کہاں ہیں ساتی انکھیں تری جانب نگران ہیں ساتی ہم نہیں آرز د کے جدید سسترا ب بېرست سونى حيات ميرك دل سي گم سوگنى كائنات ميرك دل سي تھجومی تاریک رات ممیرے دل ہیں ساقی نے سردے کے اکھایا ح رباب

كا خنات كل مدن سے ۔ اس كى فوشىوا در رنگت ئے سمبٹ دسن انسانى كومىحدر ک ۔ رنگ ولوس زندگی کی تازگی جمستی اورلطافت لوشیرہ سے ۔ حفرت حواث ے کلام کی دادی میں مکبت ولوراوررنگ ولوکی فضا دور دورتک کھیلی سونی ہے جس میں سونا کھل سوئی صح کی رنگت ، روبیلی وسنبری کرنوں کی رنگت لبریا و صنک کی رنگت ، با دلوں میں تیر کی کاشی سوئی کلی کی رنگت موجودے لیکن جس طرح بہجر مسلسل اور قرب مسلسل وونول مي قاطع محبت سي - اس طرح اگرايك رنگ ابتدا ہے انتباتک موتوی او به حالے۔ مفرت محب سے بیمال بھارہ گردش میں آتے ہی رنگ مبالة مكتاب يتندت احماس كراهم مع ولك كالشركي دوآ تشرم اللب محروه كبيس بادو بارال مي هجيد الاالتاب يهيس كانول سرترت كرتاب كبيس محوب کی کانول کی لوڈں میں حکم کا تاہیے کہیں دوسٹیز ہ کی قرمزی رنگت میں افرتاہیے ۔ جس طرح عالب نے لشئہ رنگ کی تراکیب سے کروروں صن کے کھول کھلائے رنگ كى طلسماتى ففناكى تخليق كى اور نشے كى كيفت كو زندگى كى روس تبريل كروما . موت كل سے حرا غالب گذر كا و خيال ہے تقور مي زيس طو ہ نما موج سرا ب ایک عالم سرے طوفانی کیفنت فضل موجرسنبرہ نوفیز سے تا موزج شراب سوش الشياس مر حلوه كل وتحواس العربوا وقت كرمو بال كث مزح شراب

اس طرح صفرت حبش عی رنگ کی نیام کمیفیات کے آسٹناس ۔ نیٹے کی شدت سے تخلیل کل کا دیا ہے اور دمزی افرسکت آمکی نی دنیا اس طرح آماد کر دتیاسید

ان کے مرستی کارنگ اس طرح شبکت ہے۔ کو کھل گیا وہ بیر جیم خور مشید زر نگار اکھوکہ وا در بختے صدرنگ و بو کریں متاریز دار جبیب حوالی کے جاک میں بھر رسٹنۂ شراب کہیں سے زنو کریں

شکرہے دورسی میرساغرمرشار آیا کدلب یار کئے سیشمہ گفتار آیا

خیرسے باع میں کھر غلنے گلرنگ کھلا تھرم ائے تشہ گلبانگ نگار عشرت

فوارے سے یا اہل رسی ہے مسیا شانوں سیا مند آئی ہے گھنگھور گھٹا

سرگام سے جنش سی ہے میزلف دیسا یاموج خرام کا استارہ یاکر

انساسنیت کو دام خرد سے راط کرس ادریم وصنومے سٹنت سٹوٹے دست ویاکریں بال انظے کہ مہرمشنیڈ مکل رنگ توٹر کر مرسان کی گھٹماؤں سے مرسے گلاببال

صفرت موسش رنگ داد کے بیان سے ایک دوق نوکی تشکیل کرتے ہم کردیس سے مصفیل لفنوں میں میداری ، سکون میں تلاطم ، بے نوائی میں ترغم کا اصاب پیدا سوتا ہے ال کے نشہ افروز خدق میں اجنتا کی تصومی وں کی نھا موشی ، قولس و قرح

کے کمان کالوش ، کھتیوں کی سنجائی کی گنگنا سط ، مشنیوں کی گفتش اے رنگ رنگ رنگ کی آمزش سے کھموج دہے ہو جالیاتی مسرت میں اضافر کرتی ہے۔ جالیات بسار سیوع است تال راکه نام نسیت " کے عنوان کی حیز ہے۔ افلاطون وارسطوس م يرسن اكث من اور دارون تك اس م منكر ول سبلو مدیسلے کسی نے حسن مطلق ومجرد کوا صابس جال کا نام دیا اور کہیں اضافی محسن کو جالیات سمحیاگیا ۔ بوری میں نش ہ الثانیہ کے مسلے بونانی تقورات کی حکمانی می جس میں عبیائی نظربات کا کھی امتر اح موائقا۔ حن کے تخت حسن کا مبنع حسن حقیقی کو قرار دیاگیا تھا۔ صوفسوں کا تعلیمہ و کا تصور اور سندؤں کے میال ورشن کی اہمیت سر اسى فكركى تھاب ہے۔ بہال محسن كرك ك " واسٹ كاميل مكن كين كا سي نظريه جال جالباتي ذوق اور جاليات كوآسماني الهامي اور وصداني سفي سي تفسر كرتا مقاجس سے زندگی كاراه راست كوئی راشته منبس مقا۔ اس طرح آرٹ ضرا كے منیر منجے سوئے مندوں کی میراث تھا۔ اوراس سے مخطوظ مونابس انہیں کا کام کتا \_\_\_\_ اسیکوران فلسفی کھی حسن کے نماری مظامرے کے سختی سے نخالف کے مشور اسكور فلدولس نقر كله مهمتله عدم لعن غر منطقي كماكرتا كقاحس كاأطهار اس كے نزديك مكن مى بنى اس سائے اس سے متاثر سوت كاسوال مى بيدا لىتى سوتا بوریس نشاۃ الثانیت جال زنرگی کے اور تقورات میں تبریلی آئی ولال جالیات كالقور تى مدلا ۔ اسے أسمان سے اتار كر زمن سرلاياكيا ۔ اس كا برشته مادے سے استوارسوالكين مطي من في أي وررون ميلي مقتى فلسقى اورس سن والد جاليات Subject is very obscure in like قرار دیا۔ اس کے بعد مسکل کے تصورات جالیات نے ایک نے باب کاا ضا فرکیا۔اس ن جاليات كوتام سمايي علوم سے حرف اسوا د كھيا ۔

ووق جال ، اور جالیاتی حسن وراصل مذمطلق سے اور شرمجرد ۔اس کا تاریخ اور تهذی شکست ور کنت سے رکشتہ حراسوا ہے۔ جالیاتی اصابس جزانیے ، تاریخ ماحول سب کایابندسوتاہے۔ دھنک کودیجے کرمیرکاشورٹیھنا " اور کم کم بادوبارال" سے تعلق انڈوزموٹالندن میں چکن تمہیں و کال مراسات تمہیں سورزم کی کرینی بعلف و آسکین اور لذت كى فسرادانى كاسب اورنشاط الكيز مناظ كى دىكشى كاسامان فراسم كرتىس . صرت وسش کا دوق جال ان کے ماحل اور زندگی کے صن سے بندھا سواب ۔ ان کا احساس جال افلاطونی عنیت مریتی کا ماراسوانیس ملکه طبقاتی سماج کی سیر سیر کرد ماسواسے ۔ وہمتقل ، امدی اور عیر تعیر مذیر قدرول کے تاكلىنېں ۔ اليے معاشرے سي جمال انسانی جيموں كو گئے كى دس نكاليے كى مشيت س الدال كر محورًا جار عامو . جارول طرف غلاظت ، مسيا سال ، كورْ م كرك كى كالريال. بيت سوك آنسو، يحك سوئ كال ، كدلاياني ، رينگة مدن ، افسرده أرزول ك مصف کے کھٹ میں۔ دیاں تقریس ماب اخلاق کی کلکاریال کرنا ، توہن ا دممیت ہے۔ کمیونکہ اخلاقی قوانن اور سے کھوپے منہں جاتے ملکہ زندگی میں حسن سیداکرت کے لئے عزورت اس امرک سونی ہے کہ زندگی کی معاشی و سیاسی بنیا دوں کو اس طرح ترشب دیا جائے کمان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے اندر رہا انسان کے نے ناگزم سوحائے بشراب میرانگلیال انتخانے کا ارتکاب کموں ؟ \_\_ حفرت وکش نے اسى حسن و صبح كرميلودُل كاميائزه انتبائي لطيف انداز مي ليا بيرص سي كاحي معقت نگاری کارنگ لوں تھلک اکھنا ہے۔

کراسمان نے بھر مشق طلم جاری کی کر بھر گرزہ ہے گھٹا ڈل میں سنگ باسک کی کہ لوہموا ڈل میں ہے سٹ م سوگوا ری کی

مق شران طرب خائذ ادب مستیار بساط انتحاد کھی اکے مامران مشتیہ گری سنجل کے ساتس ہوا ہے بشکان جمیح نشاط

کیا و موت سے المائے خام کاری کو کر سررسی سے نبا دوق کیتر کاری کی

ائے جوش کبارہے سوکسیل مکرکا سار مصوطے سوئے کانوں میں منطولتو آ وار

فرار نفیدان می باای سوز د گدانه عظیی سونی آنکھوں میں مذکھونسوا نوار

بوش کی رندستر بی سے امک طرف اردد شاعری کو جالیا تی حسن ، کیف وستی کی ترنگ ملی تو دوسری جائب وہ ساجی محقیقت نگاری سے استفاموئی ۔ " بیندنامہ جاڈ" ان کے نقط نگاہ کو سمجھنے میں مدد دیتاہے ۔ جس میں وردمندی ، تخلیی فکر کی گلکاریاں شادمانی سے مختاط اور مستی میں موستیاری کی تلقین ہے ۔ یہ امک الیما وستور العل ہے جس کر بس منظر میں سماح کی مرصورتی اور مرستی حذرہ رندی کو یک رخامہیں ملکر زندگی کے تمام ریشتوں سے حرار دیتا ہے۔

نہیں بچنے ہیں عیش سے بجایہ نیکھڑی میں وہ دھار سوتی ہے اللہ الکھڑی میں وہ دھار سوتی سے کوئی میت کوئی میت الدی اللہ اللہ کوئی میت میں اللہ کا انگلیوں سے لہو درق سے سونے کا درق سے سرو کیا انگلیوں سے لہو ملکم فیلے گا انگلیوں سے لہو ملکم فیلے ملکم فی

غی کے مارے توجی رہے ہیں بنرالیہ ان میں دل کے بیار سوتی ہے اس میں دل کے بیار سوتی ہے اس میں دل کے بیار سوتی ہے بیاں میں میں میں دل کے بیار سوتی کو سرت دیجے کر مشکی کو احتیاط سے جھیو تعلیم منتی کو احتیاط سے جھیو نوب ہے ایک صدید قائم فیشہ

جوش ما دب کاتخیل میولوں سے پٹا پڑا ہے۔ ان کے پہاں مثا برے کی وست تجربے کی گران اتفار کا رجاد صوتی تزکین و تربیت رب کاحین امتر اج ہے۔ علامات کے ذریعے وہ ایک ایسی و نیا تخلیق کرتے ہیں جہاں برانے جا الوث چکے ہیں ۔عوام کے ذریعے وہ ایک ایسی و نیا تخلیق کرتے ہیں جہاں برانے جا الوث چکے ہیں ۔عوام کے فون کے نیام پر پابندی مگ چکی ہے ۔ نئے جا اور تی شراب جھلکنے کو ہے اور تازہ سشریوت کا نفاذ ہو رہا ہے۔ عصر حاضر کی صدادت فنی پکر میں اور جاوہ گرہے۔

المرات کا موضوع بوٹس کے بہاں بڑے پھیلاک اور رچا کہ کے ساتھ آ ا ہے۔ انھوں نے اسس موضوع پر بہت کے لکھا چنر جرعے ان کے تجربات اور ذہنی کیفیات کی ترجمان ہیں " ماوہ وسائٹر" کے بیرد سے میں" ریا کاری" بہدسے یوں بیردے اٹھائے ہیں۔

 نئی شکایی بی سینے برمنقش مبارک استزاج آب واکش سخن کی دا د نودسے پارباہوں کلی کی طسرہ کھلتا جارباہو ں اضا ساغر اکر بھیسر آ دازائی کہ بدستی مبر اندنر بیر ریا تی

(جرعبرادل)

(حربعددد))

تعالیٰ الدُّرِثِ ان مِن کی چر صفی اوربرستی گمٹاسی ہے کرجتی اوربرستی ادی سے منا نہ بڑھتی ارہی ہے ان کی جڑھی ارہی ہیں ان کی بیٹر یاں تھیبر گل رہی ہیں ابتا کی متعلین تھر جل رہی ہیں ہرایک ذرہ کھی ان ہے گو یا میرایک ذرہ کھیلہ جا تا ہے گو یا بیٹر صاحباتا ہوں اور کہ وادی مبارک دولت تو داختمادی شریعت ہو جاہی ارہی ہے شریعت کو جاہی ارہی ہے انٹھا ساغر اکر تھیسرا وازا تی کے جاہی ارہی ہے انٹھا ساغر اکر تھیسرا وازا تی کے جاہی ارہی ہے کہ برستی ہر از رہدیائی

بیب شاہا نہ کیفیت ہے طاری ستاروں پرہے میراس کم جاری ابرکا نور رقصاں سے جبیس پر نواسے دقت کے سینے کے اندر براک کمی حرای کا رہا ہے براک کمی متوں کی بالیاں سی فضا پر بج رہی ہیں تالیاں سی جوانی روح میں اٹھار ہی ہے نظر پر کا کلیں بھرار ہی ہے اول کے برائ کی بیس تالیاں سی بوانی روح میں اٹھار ہی ہے نظر پر کا کلیں بھرار ہی ہے اول کے برستی برادازائ

(بروجهار))

ہمراہے خاک میں زورِ فدائی زمین کو حال سا آیا ہوا ہے کہاں کا گستان سارے جہاں کو مشیت کا امثارا ہو جہاں کو مشیت کا امثارا ہو جہاں کو کوئی حد بھی ہے ان برستیوں کی ابت نوفی نروصہا نے کہن میت

تعالیٰ اللہ سے کہت خود نمائی فلک پرنشہ سا جھا یا ہوا سید ہمسیلی پر لئے ہوں گلتا ں کو شریعیت سے بمن را ہو جیکا سید جہیں اوال " پر سے نقت س ماخی" بوائے تاک وبرگ یاسمن مس

. چوشس کی خمریات می شاعری میں دو پیلو

الما یاں ہیں۔ ایک وہ حب میں زندگی کی حقیق کوش عمرا نہ انداز میں سوجنے کارویہ ہے۔ ووسرا مفکرا نہ انداز ہے مضاعرانہ انداز میں جب بات کہی جاتی سیج تو" بادہ وساغر" کا استعارہ بنیا دی اہمیت اختیار کرلتیا ہے۔ دیکن انداز بیان کی شوخی اور چیٹر خوباں سے جلی جائے اسد" کا تیکھا انداز اور طنز کے بیان کی شوخی اور شہائی قریف سے خلی جائے اسد" کا تیکھا انداز اور طنز کے لطیف اورٹ گفتہ ہے وائے تی دیکھی ناقدین یہ فلطی کر جاتے ہیں۔ بعض ناقدین یہ فلطی کر جاتے ہیں ۔ بعض ناقدین یہ فلطی کر جاتے ہیں کہ جوکشس کی شوخی ہی کو ان کا مطبی نظر قرار و بتے ہیں جالانکہ

ایسانہیں ہے۔ اسس نہج کی شاعری کی تہوں میں بھی عقل کی آنکھ اپنی تا اعذاب شب بریاریوں کے ساتھ جسس طرح کھلی نظر آتی ہے ۔اسس مد تک بھی نہیں کہ جیے عالب نے بہانھا. وہ ان کے عبد کی پوری شاعری میں نظر نہیں آتی ۔ بنتھے رہی تصور جاناں سکیے ہوئے، ع بوسش توتصور جاناں کانظار بھی کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ رندی دسرتی كى يياشنى يهوياً البدأ وافكار "كابران القلاب كى وصمك بموسشق كى مسرمتى " بوکشس کی ساری شامعری کا سفر بیدار نگہی کا سفر ہے بحبس میں عقل کی آنکھے وا رستی ہے وہ وہ نا ہے۔ برتی ہوئی ہوا دُن کا مطالعہ وہ اکس طرح کرتے ہیں شب آغوشش جبن میں صبح نزراں تھی جہاں میں تھا يوائي سرد الموج أب حيوان تعي جهال ميس تما زمین کے چرو زنگیں سے ایسی تو نوکتی سیے فلك كي همع رين طاق نسيان تعي جهان مين تحا چن کے محن رنگیس پر حقائق ہوں برستے تھے لب بربرگ برتفیرتسران تھی جہاں میں تھے سحیرتک شیع کا فوری کیے غم رفتارات کوں میں تبسم ریز روح شبنمتان تھی جہاں میں تھا فسواز فرہن کے رومان پرورابر یاروں میں نظرانسروز برق روئے تا باں تھی' جہاں ہیں تھا بین کے سسر و اوارہ خسس و نماشاک اندر

جهنده نبغني رعد برق وباران تھي بہرا اللي تھا

حقائق ع معطر جائع اضراد بسيتر بسر بهم نوابر روج كفسروايان تعي جهان ين تعا ستارے نعشی ہر ولوارتھے ، بہتاب سکتے میں مشیت گوشس بر آواز رندان تھی، جہاں میں تھا کہی جربے ویکتے تھے، کہی زنفیں مجھرتی تھے۔ تقیقت نیم پرا نیم پنهان تھی جہاں میں تھا سی پشے سیرے بڑا الاءمت پرتو سے براك ذرة إكر شبستان تمي ، جهان مين تصا تعیب ای جو سیان کے دھٹ کے کاروں کر وسے کا کلین کھو ہے منسراماں تھی، جہاں میں تھا ملائک ہی نہ تھے سجدے میں پیشس اور خالی الويريت بھي زمير دا) انسان تھي، جهاں يہن تما

(جران ين تها)

عبر وجبراً زا دی اور تکمیل القلاب میں قوم کی لیوری شخصیت اجتماعی طور مرکام كرتى بي كرورول ميلوموت بي أور ميلومي خواه صن وعشق مويا عركمارى و رند مشرفي البرى تازگى موتىب لىكن اس تازگى ، كشگفتاكى اور رعنانى كو جيننے عيى مالائى طبقه میش میش رنتا ہے ناکر حسن و رعنائی عام انسان کا حصر منر بن سکیں۔ و مے سرتنی سمیر قد عن اس کاس شوت ہے ۔ انسان کالموتو بیوا دن عام ہے

الكوركي شراب كابينا حرام ہے .

وفس نے شاعری کے تاتے باتے میں فدیداور سیاہ دھاکے دونوں سگا سے لیکن اس طرح كه دونول خلط ملط مبنى موت حوال كى عقلى يجتلى اور ألقلاني فكرمر دلالت كرتىب .

## عقل وجنول

موضوعات کا انتخاب اس کی ہمہ جمہت اورست رنگی نظر فنکار کی فکر کو خالوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ اعضا محتنف میں خون کا رنگ ایک ہے۔ آنگھیں دو میں نورا یک ہے ، دھنگ میں کئی رنگ میں باطنی کیفیت ایک ہے۔ شاع ستخور کے بل بریم خابد ہے کہ گرائی ، تخیل کی برواز اور تجربات کو سمیط کرفن میں رنگینی اور زندگی میں رعنائی بیدا کرتا ہے۔ بسب کر شمر شعور کی نجتائی کا ہے جس میں حضرت وہش کا کوئی ہمسر نہیں ۔ بسب کر شمر شعور کی نجتائی کا ہے جس میں حضرت وہش کا کوئی ہمسر نہیں ۔ میں مناز قاب سوائیز سے بری تھا۔ اس محرب وہش کا جرائی حلنا نہ مرف شکل علیم نا حکن تھا۔ اس من شکل علیم نا حکن تھا۔ اس من بری اس میں کوئی ہوئی ۔ من آن قاب ، بیدا کرنے میں کا میاب سوئ کے دان کی تا نباک فکر اوب کا زریں تا ج بن گئی ۔ اس میلو سے جند بنیا وی وجو ہ میں ۔ اردو اوب میں افرال محالہ صفت میں کہیں جو ٹیاں تا نباک میں اور کہیں برف

اردد ادب می اقبال مجالہ صفت میں کہیں جو طیاں تا نباک میں اور کہیں ہم اللہ کی سلوں میں دنی کہیں راستہ طے کرنا ہمت اسان ، کہیں الیبی ٹی صلوان کہ اگر بیر کھیل حائے تو ملم کی لیٹر نہ جیلے ۔ ان کی شخفیت متعنا دکی فیات کی حامل ہے جس کا دکر النوں نے اس طرح کیاہے .

> . تتم<u>ط</u> زخیابان حنبت کمشمیر دل زهریم حجازه نواز شیراز است

## برهمن زاده رمز اشنامے روم تبریز است

ا قبال کے خمیر میں کشمیر کی مٹی کی تو مشبو بسی سوئی ہے لیکن مرقسی سے وہ اس مٹی سے درشتہ استوار مذکر سکے۔ گو مربم ن زاد سے نے لیکن اسلام کے شیدائی ہے ۔ دل حرکم ججاز جانے ا درائس در ہے بجدہ ریز مونے کے لئی کا دور کر کرنے کے از جانے ا درائس در ہے بجدہ ریز مونے کے لئی کا دور کر کرنے کے ان کا اس بات مہا کیان مقاکہ « تمام نی نوع ال ان کا اس بات مہا کیان مقاکہ « تمام نی نوع ال ان کا سے میں ایک میں کیونکہ حیات النانی کی حرا ایک ہے۔

( روز گارفقیر طدودم صدم )

انسانوں ہے اسی گری ولیجی کا حذبہ وطن کی محبت کا محرک تھا۔۔۔ و سرانسان فطری طور مربانی جنم کھیوی سے محبت کرتاہے اور لفقدر بساط اس کے لئے قربانی کر نے کہا تھار رہا ط اس کے لئے قربانی کر نے کہائے تیاد رہتاہے۔"

(مفركه دين وطن صابع)
"
اسى والبارة خدب كتحت « نياستسواله » تصوير درد » ادر" تراند منه ك جيسى لازدوال نظير كصي-

سارے جہاں نے انھیا نبر دستال ہمارا ہم بلبیں ہیں انھلاب بیداکی ۔ فسرنگیوں کی کھو کھلی تمہزیں ، بورپ کے سفر نان کی تکریں انھلاب بیداکی ۔ فسرنگیوں کی کھو کھلی تمہزیں ، وطنیت وٹس رہتی کا طوفان ، ، ، جمبوری نظام کی نیم رہی ہے ، سر دس میں ستم گری ادر مسان اوں کی زلوں حالی نے ان کے ذہن سر سحقہ رائے سرب نے ۔ مسلانوں کے ساتھ انہی اکر کو استوار کی ۔ ماصی کے اسلام کی شان وشوکت کے ذریعے مسلانوں کے مستقبل کو سنوار نے کے لئے کوش ال ہو گئے ، نسکین تھیم 'دو طینت ، کا نظر میر برانا ہم گیا ۔ قومریت كاتفور دوسرك عنوان سے نظرات سكا۔ " وطنيت " كے قوى تصور سي الس طرح أنقلاب آيا -

مسلم بن موطن بن سارا جمال بهارا المسلم بن بم وطن بن سارا جمال بهارا اس نظر بها حواب البرالم بها دی نے اس طرح دیا کھی منہیں ہمارا ، دہم و کمال سمبارا ، کھی منہیں ہمارا ، دہم و کمال سمبارا ، کھی منہیں ہمارا ، دہم و کمال سمبارا ، کھی کھی منہیں ہمارا ، دہم و کمال سمبارا سمبارا ، دہم و کمال کا عقید ہ سے یہ سے سرا ا دہمن رنگ ول کا عقید ہ سے یہ سے سرا ا دہمن رنگ ول کا عقید ہ سے یہ

الرائث كاسب

(مفامین اقبال دهدر آباد صد ۱۷) کهیوع مصالبداس عقیدسد کی حاست س « دو توجی نظرید ، کی تائیر فرمانی

اوراس کے سب سے بڑے مبلغ بن گئے ۔ اقبال نے منظم و مراوط فکر کے نتیجے میں سامرا جبت ا در ملوکین کا سمافی تجزیبر

کیا ۔ محکوم اقوام میں جوش و دلولہ بیدا کرنے کے لئے ساتمرا جین کی بین الا قوائی سازشوں کے جال کی سروہ دری کی ۔ " بیام مشرق میں " نقش فرنگ ، علی دہاب

ہے۔ جس میں النوں فرام افی اور سرمانے واری نظام بر وار کے ہیں .

ر مزنی راکہ بناکر و جہاں بانی گفت متم خواجگی او گر شدہ شکست ہے حجابانہ بباتگ دف ، سے می رفقد

بجامع ازخوان عزيزال تنك مايرمديست

من در بی خاک کین گوم جان می بینم جینم مر دره سی انجم بگرال حی بینم اور ۱۹۱۷ء کے روس کے الفلاب کے بعرجس نے مخنت کا تاج انسانیت کے ماتھ میر رکھ دیا ۔ اقبال اس سے غیر معمول صرتک متا ترسو نے ۔ زمانے کو " آ قاب تائیہ " کی بشارت دی ۔ اور سرمائی و فحنت کا کا جی تجر میراس طرح کیا ۔ اور میرسرمائی مخذت میں ہے کیب تضاد کھائے کمیوں مزدور کی مخنت کا کھیل سرمایہ دار

> نواه باز تون رگ مزدورساز ولعل ناب از حفائ ده صابال کشت دمقانال خراب القلاب ایک الفلاب

" نوائے مزدور" لین خدا کے صفور" کارل مارکس کی آ واز" فرمان خدا فرستوں کے نام میں ۔ ان نظموں ان فرا سے خلیفہ عبرالحکیم نے " کمولندٹ سنی فیٹو " کا نام دیا۔ ان نظموں سی افنہال نے اشتراکسیت کا خرمقدم کیا ۔ " اتبال اسٹراکسیت کے اس سیلو کے مداح میں ۔ " مسلطنت ، اور کلدیا کے متعلق قدیم عقائد کے خلاف احتجاج کیا اور جہاد کیا ۔ سیا اور جہاد کیا ۔ شکرا قبال صدے سے الله میں اور جہاد کیا ۔ اور جہاد کیا ۔ سیا کہ اس میں اور جہاد کیا ۔ اور کیا ہے کہ کیا اور جہاد کیا ہے کہ اور کیا ہے کہ کیا اور جہاد کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ

During his last-years Ighal turned more Lowards Socialism Even his poetry took a different turn, p 305

لكين اقبال الشتراكسية كومن وعن تسليم كرنے كے لئے تيار منہيں تقے۔ حياني فكر كاتفاد محراس طرح الحراما ۔

اتبال اورمياست على صر ٢٧٦

اشر اکسیت میں روحانی اقدار کی کمی کی نبائر وہ استنز اکی معاشی نظام کے کھی تی میں بنہیں رہے۔ سنین کو کھی کا انسان کہد دیا ۔افد مارکس کے متعلق فر مایا ۔
تری کتابوں میں اسے کلیم معاش رکھائی کییا ہے آخر
ضطوط خمدار کی نمائش مزید کجدار کی نمائٹ

کب دراسکتے ہیں تھے کوالشتر اکی کو ہے کرد میر بریشیاں روز گار ۔ استفنتہ مفر آشفنہ سمب ( خطبہ صدارت مجلس شوری عزب کلیم )

> زمام کار اگرمز دور کے عاکھوں سی اجائے طرائی کوسکن سی کھی وہی صلے ہیں مرونزی

ده این اس نظرید " نوان گذم كو علا دو " كی لفی اس طرح كرت، ي

## اس سے بڑھ کرا در کیا فکرو نظر کا الفلاب با دشاہوں کی تنہیں النّد کی ہے میر زمیں

، زمین کی ملکیت خدا وندی " کے تحت النّہ کی زمین کم کرتمام سنبروں بادر فقیر دونوں کے حق میں فتوی صادر کردیا یہ دفاوں کو کھی تھیوٹ دمیری کو دسیّے کو فیک نما ذا منیف فون یہ تمل العفو ،

اقبال کے نیز دیک نظام معیّن میں اس کی حقیقت کلمیدی ہے ۔

مج حرفہ قلی العقو میں لوپٹ مید مہابتک اس در میں من معیّقت سو مخودار

مزدوروں اور کرمانوں کی محنت سے قائم شخدہ نظام حیات اصدان کی حکمانی کی تعرف کرنے کرتے اس کی اس طرح تر دمیرکر دی
مرح کرتے اس کی اس طرح تر دمیرکر دی
مردری زیبا فقط اس ذات بے ممتاکوہے
حکم ال سے اک وہی باقی بتان آذری

اشتر اکدیت سی روحانی اقداری کمی نے اقبال کواسٹنر انی فلسفہ حیات سے بہ ل کر دیا ہے۔ دیا ہے اسلام کی وحانی دیا ۔ کیونکہ وہ نظام روحانیت و حبرا ریت دونوں سی سے بیاک سے ۔ خیانحی اسلام کی وحانی افراری تلاش سی شینٹے کے فلیف نے النبی موہ لیا ۔ نظشے کے بیمیاں دوباش ایم ہی ۔ اول بیکہ وہ حنگ کو فطری علی قرار دیتا ہے ۔ حبر کمز درکو نسیت و نابود کر نے گا اور قری کو قری ترشلم اور میما رک کا ، مکٹ ، اس کا مرمون منت ہے ۔ دوسرے سے میں میں کی اس کا تصور می اس نے دیا ۔ بیا نسان فی ورسٹر سے ملند سے ۔ دوسرے سے میں علی طور سے فی کا تھور میں جن

اقبال السلامی نظری کے حافی ادر علم دار موت ہوئے نسٹے کو "مومن کادل"
دکھنے والاگر دانتے ہیں۔ خیانی اسی فکرسے متاثر موکریہ نظریہ جیات میٹی کی ۔

کم " خون صد مزار المج سے موتی ہے سے سے میدا ۔"

اقبال کے فلسفے خودی میں mam مصلی میں دی ہے ہے۔ یہ فوق البشر خوجی کے اس کی میں اف ال کرفیز دیک اس کار نامید فوق البشر خوجی کی کے ان افراد میں اف ال کرفیز دیک اس کار نامید فوق البشر

خودی کے نفتے سے جورہے۔ تاریخ انسانیت میں اقبال کے نزدیک اہم کارنامے فوق البشر کے عامقوں ہی انجام مایئے ہیں۔ مسولینی کی فکر کو انہوں نے اس طرح فرائع میش کیا۔ کیونکہ وہ ال کے نزدیک ورنجات ومترہ س مقا۔

فين ركيس كي نظر كاب كارست كس كى وه كه بي صبى كى نگرمثل شواع آناب

آج اقبال کائیں وہ شہن ہے جوالی سنیا سے نکل کر " نموگرم رکھنے کے بہائے فلسطین کی سرزین مرید افغار کا ہے۔ اسلامی حکومت کی قباکو بارہ بارہ کر ملطین کی سرزین مرید افغار کا ہے۔ اسلامی حکومت کی قباکو بارہ بارہ کر ماہیے ۔ اسلامی اقبال کا فوق البشر کا تصور غیر اسلامی تو نہیں ہے ؟

اسلام امن وث نتی کا مذسب ہے۔ مسلح صدیب اس کی صلح ہوئی کا نشان ہے۔ جہاں دسول کریم نے انسان یت کی خاطر اپنے دست مبارک سے دسول کا لفظ کاملے دیا تاکہ زرگری و جہاں دسول کی جگہ امن ورث نتی کی توبتی مضبوط سول اور کمز در انسان شیمے شبتاں بن جائے لیور اسلام میں ، وث بن کو سے مسلک کے اسلام میں ، وث بن کو سے الک مصل آ کرناگنا ہ قرار دیا جا سکتا ہے .

اسلام اق ل کی فکر میں بنیادی پیچر ہے جس کے تانے بائے میں النہوں نے اپنے فلک فلک فلے خود خودی ہے ۔ اس خودی سے کا کنات سرت رہے۔
فلک فلک فری کے نظر کے کو بنا ۔ زندگی کا محور خودی ہے ۔ اس خودی سے کا کنات سرت رہے۔
ریسکون ٹا آٹ اور تغیر افروز ہے ۔ اگر بی خودی النان کو حاصل سم جائے تو کھیر وہ
انسان کو اس منزل سے مہنچا دہتی ہے ۔ "

سروال مكنداد رائعيت مردارة

اس نودی کی تکمیل تن منزلوں سے گذر کر اف ان کرتا ہے۔ اطاعت ، صنط نفس اور نبیاب البی اگر بیمنزلی انسان مطرکہ ان وہ خدا کی ملی تحقیق میں ایک نائب کی طرح مضر کی سوچاتا ہے ۔ مسلی نول کے تودی کھودی اس لئے تحقیر وفقیر سوگئے اگر می خودی دوبارہ حاصل سوچا ہے تو وہ محکوم قوم سامرا حبت کے مقابلے میں کامیاب اور کامران موجا کے گر وقت البشر کاروب وھار لئتی ہے کامران موجا کے گئی منزل میں جسنچ کر فوق البشر کاروب وھار لئتی ہے جس کا تذکرہ اور کیا جا حکا ہے ۔

لکین افران کے اس فلسے میں کوئی اشارہ اس قدم کائنیں ماتا کہ دنیا میں مرف ایک مروکامل میں مرف ایک مروکامل اور فوق البشر ہوگا یا کئی ج دوسری بات میکر بیرمرد کامل خطلا و ل میں لبیرا" و حود شرقار ہے گا یا زمین سے می اس کارٹ تہ جڑا ہوگا ؟ شرک میکہ اگرانس فوق البشر کے قدم زمین مربوں گاور طبقاتی سمان میں وہ سائس سے ریا موہاں تی طرف اندھی اور اور ایک طرف اجالا موتا ہے۔ توہم دکامل کن فولوں کے ماجھوں میں یا تھوں میں یا تھا کہ دیگا ؟

المجين بير مرد كامل طبقاتي تشمكش كونظرا نداز كريم مصلحت حوفى سيكام سائل الدرموقع علق مي الله العربن كرم ندنشين موجائ كا ؟ نيابت البلي عرف أمك مرد كامل كاحق موكا يا زمين مريب والمدتمام انسانون كا ؟

اسلامی نقط البشر کار تقاور النان مرام " اننان مرام " بی میائی فوق البشر کار تقور اسلام کے عقید سے کی نفی ہے ۔ النوں نے اپنے میکی وں عیں ف رد کی اندر دنی کمیفیت کو لقنا اجا گرکھیا ہے ۔ النواب توج دلائی ہے ۔ مین سحاتی کشمکش سے منہ موڈ کم مین کر نقا اجا گرکھیا ہے ۔ النجادی جانب توج دلائی ہے ۔ مین سحاتی کشمکش سے منہ موڈ کم مین کر نظر النجا کی جانبی تی م اعلی صلاحتیوں کیونکہ طبقاتی سحاح کو مدسے بیز فرد حرف و خودی ، کے در بیجے اپنی تی م اعلی صلاحتیوں کو مرد کے کار کمین کرلاسکتا ہے۔

## بيرايك سرحيات ساور عفدة لانتيل "

( خکراقبال خلفی عندا ککیم صرا )

مرخص جانتاہے کہ قوموں کی تاریخ ساجی واقعا دی رختوں میں گذھی ہوئی ہے

معاشی رختوں کے مبل جانے سے قوموں کی تاریخ نیارخ اختیار کرلئتی ہے۔ قوموں کے

عردج و زوال کی داستانیں کوئی " میاسسرارعل " منہیں وہ سائنسی حقیقت کی عکاس

میں ۔ سائنسی حقائق سماجی حالات اور عقل کی روشنی میں طریاتے ہیں یا " اندرونی "

کسیفیات اور عشق و و حبال کے در لیے ۔ اس لیے قرآن می کرار کرسائے تفکر و تقیل

میر زور دیا گیا ہے۔ سکین اقبال امدی نظر سے میات کے مبلخ سوت موئے عشق کی ایک جست

سے انسان کوتمام ترتی کے مراحل طے کرا وستے ہیں ۔

عقل سرایا حوزو ۔ سکیا اعتفاد ۔ سکورا وستے ہیں ۔

عقل سرایا حوزو ۔ سکورا حوزو ۔ سکورا وستے ہیں ۔

عقل سرایا حوزو ۔ سکورا وستے ہیں ۔

عتق سرايا حفور عقل سرايا حجاب عقل تمام بولهب عقق تمام بولهب

اس فکرے در لیے مفکراسلام ایل محدوس مرتبا ہے جیسے اسلامی نظریہ جیات کی لھی فرمارہ ہے مجاب انجال کا بہ تصاد و حدال کو فکر کی اس س مبائے کی بنامرہ ہے ۔ اس س کلام مہنیں کہ درہ انجال کا بہ تصاد و حدال کو فکر کی اس س مبائے لفیب العین کے ارد گرد کلام مہنیں کہ درہ انجی سے علام مہنیں کہ درہ انجی سے میں خلوص ، فعن کی تشکیل کرتے میں تعلی اور ایک اعلی لفیب العین طیالوں سے ایک تعدد مقالی کی سنگین طیالوں سے محدال اور ایک تعدد مقالی کی سنگین طیالوں میں تھی اور ایک اس محد کر حداگ کی مقدد میں تعدد اللہ محدال محدال

شعور و حران کی بحث بہت ریانی ہے۔ اس بحث کے اساب دعلل کا گرتجز میری جائے اساب دعلل کا گرتجز میری جائے تواس کے لیس منظر میں دونظر میریات کی کا رفر مائی نظراتی ہے ۔۔۔۔۔

لعِنی برکداس آئینی میں تمام مینگاموں کا فحورانسان ہے۔ وہی مقتدراعلیٰ ہے۔ اور ي تنفيداسي كى ذات سے صادر موتاہے ۔ اسى" نامعلام جذب، كى تالسان نے ا تبدائے آفرنش ی سے ارادے کی صداقت اور نہیت کی پاکیز گی کے ساتھ کو مکنی کی تاکہ سماج كل ببرمين ، ، ١ حسامس كلاب خص و نما شاك ماه بيكرا ورفحيت فاتح عالم، موجائے \_\_\_ لکن الیاکیوں میں سوتا ؟ \_\_ اور الیاکیونکر ہوسکتاہے ؟ تمام النياني اعمال وافكارا ورسهاجي تضرات اسي كي تفيرس بيسوال فلسفيان لقطء لكاه سے بخط اسوليد بھني ما دے اور شھور ك تعلق العققة جامد ومطلق العدي فارج المشته كاط كرحف داخلى على كے دربع سماحي حقائق تبريل موسكة اس ؟ محترک ہے ؟ اور مادی مخفائق کی تبدیلی سے شور وا دراک کے زاویے ، فکر وعل کے بیمانے ، اورسماج كى بمر جبت نوعيت تدمل موجاتى الله التيات ولفى دوالسي جدلياتى قوش ہیں جن کے بیسم تصادم سے نئ زیزگی جنم لیتی ہے ؟ اور کیا سماجی قوانین کی تبدیلی کا اوراک انسان کو مقتدراعلی اور راکب تقدیر بنا سکتا ہے ؟ اتھاروی صدی می دومکانت فكرد نباكي توحركا مركز بنے \_ (اول) فلسف عنيت \_\_\_\_ ( دوئم) فلسفه ماديت \_ عنیت کیندول کے مطالق (۱) روح مادے کی تخلیق کرتی ہے ۔۔ (۲) مادہ ہمارے ضالات سے باہر وجود بنیں رکھنا \_\_\_ رس سائے خیالات استیاء کی مخلیق کرتے ہیں اس فلسفه كا بانى لونان كاعظيم مفكرا فلاطون تفاسي حسن فطرت اور معاشر س كامطالد مالعد الطبعاتي منبح سے كيا \_ اور لونان كے دوسوسالہ مادئ فلسفہ حیات كی لباط الط كر افتار مطلق ، کا تضور دیا۔متبور فلسفی سر کلے نے " ہمیلاس وفلیوس کے ماہن تن مکالمے اس مے نظریر دیاکہ ۱۰ دنیا ہمارے دحجد سے باسر متنس ہے۔

مذر میں میں تیم ول نے دیا نظے رہے بیش کیا کہ وہ ونیا تورسے پیدا سو فی ہے۔ وہ وہ میں مارسی میں مارسی ملنے اور مادرت سے اس کا سے وکار منہیں ۔۔ جسم و روح علمی یہ علی میں یہ جسم نصاک میں ملنے اور

روح آسمان مردیت کے لئے ہے .... اس لئے آسودگی بجسم وجال کی تلاش کے ہے \_\_\_ " اوج محفوظ " میر تقدیر رقم موضی اور اسے سانا مکن میں . \_\_\_ ایک اورفلے لا ا دریت ، کا بھی وجود میں آیا۔ ولا، کے معنی لفی اور ا دریت، كر معنى جانا \_\_\_\_ يعنى جه جانا مرجاسك واس فليق كامانى عمّاز مفكر كانت تقا \_\_\_\_ بى نىلىىغى مادىت كوقىول كى كرتاب ادرردى \_\_\_\_ يىلىغە دراصل نىلىغە دىيت سی کی بازگشت ہے ۔۔۔ یہ ال توگول کوموزول بنماد فراہم کرتاہے توب انسنی رقیے اور ما دست کے منکریں اور دلائل کو اختتام تک بینجائے سے خالف ہیں۔ من ورمفكر الميكازن و خيالى سوشكرم ، س اس فلسف ك مختلف مبلوول كالجزيركرت موے کہاکہ " لا اوریت ، مادے کولسلم کرت موے براضا فہ تھی کرتا ہے کہ کا کنات سے بالا ترايك مستى ہے جن كى بنامر يذتو ہم تائيد كرسكتے ہي اور يذي تر دمير " تعلمینوں کا دوسراگروہ خمال سرما دے کو فوقت دیں ہے ۔۔۔ اس قلیفے کی رو سے مقتقت اینا و مجود رکھتی ہے۔ اور یہ مقتقت محمولوں میں گفتنے مہیں ہے مبکدمرلوط ہے كائنات جامد منن ملك تحريب - اثبات ولفي دوالسي حدلهاتي قوش بي حن ك بيهم سرارولقادم ميني زند كي جنم لتي بيد ورنيا معاستره وجودس اللهدوي فلسفه مادے کوشور مرفوقیت دتیاہے ۔ ما دہ شور کی تجیر کرتاہے ۔ لین اس کامیمطلب منى كىشورمادى مراشراندازىنى بوتاس اس فلسف كابانى عظيم مفكر كارل ماركس كقا جس نے اس علی کو جدلی ما دیت کانام دیاجس کا اطلاق کا نتات اور انسانی سماح دولوں مرسونا سے

اس فلیفے کی روسے در قلوں کو فتح کرنا صروری ہے (۱) مادی (۴) نظر یاتی مادی
قلع کو فتح کرتے کا مطلب ذراکع بیدیا وار کی واحد است تراکی طلبیت قائم کرنا اوراعلی سطح کی
بیدا واری قوتوں کو جنم دنیاہے۔ دو سرانظر یاتی۔ جس کامطلب فحنت کش طبقے کو اس نظر نے جات
سے لیس کرناہے ۔ مارکس نے تبایا کہ ، فلسفیوں نے الھی تک دنیا کی توجیم کی ہے لیکن

اصل کام اسے بہلائے۔ " ، تقدیم احم " بہرلئے کے لئے اس نے مادی حالات میں اتفاد پر انسکی طرورت برزور دیاہے ۔ اور بہ تہا یا کہ انسان کی بنیا دی اطائی روزی ، روئی القادب لانسکی طرورت برزور دیاہے ۔ اور بہ تہا یا کہ انسان کی بنیا دی اطائی روزی ، روئی اور روز گار کی ہے ۔ محن کش انفقاب کا ہرا ول طبقہ ہے ۔ اس کا تاریخی فرص ہے کہ وہ استحصائی طبقے کا نخت الدی کراس بر قالبن ہو جائے جے اس نے بیرول تاری وکٹیر منہ ب

يا عواى آمريت كانام ديا\_

عظيم مفكر لمين نے ماركس كے نظريے سے ہم آئيك سوت موت بيا حنا و مي كيا کہ البان میں دوصلا تحتیں موہود ہیں ایک سائنس دوسری آرط جن کا البا تی معاشرے سے الگ وجود منى - سماجى عزورتنى بى ال كى سست رفقارى ياسيانى كيفت كاتين كرتى بى ـ اس نے بتایاکہ السان کی لطائی محص معاشی ہمیں بیکہ شہدیب و کلیر کی مجی ہے۔ کلیم، ارك ا دب ، سائنس ، خدا کے بیند مقدس بندوں کی میراث منبی ۔ میکداس سریان انسانوں کا بھی التي ہے ۔ اس كى كرسندنكا ہى ہى ۔ تينة سوت سونرط ميں ۔ گرم سلاخوں كے ات ميانون تلے وندگی ہے لیکن ال کا مشور کینہ ہے۔ اس کئے وہ آرٹ کے دارث اور حیات نو کے لقیب ہیں۔اس کے ساتھ لین نے قوموں کے " حق خود ارا دست س کا بھی نظریہ دیا۔ جس نے سامراج دشمن تحریکوں کو حنم دیا \_ مارکس کے عہد میں سسرمایہ داری کے اصلی خدو خال واضح بہنیں تھے ۔ لین مے مسرایہ داری وسامراج کے اصلی چیرے مے لقاب الط دی \_\_\_\_ اس ئے بتایاکہ سامراج دراصل سرمایے داری کی آخری شکل ہے سامراج کے خلاف بنیادی قوت ، قوموں کے سی خودارا دیت کی ہے سس نے زمانے میں سامواج سے خلاف نے تعیقے بنائے تاکہ نئی بیکریشیری تخلیق موسطے \_\_\_\_\_ بین مے رہمی بتا یا کہ انستانی شراویت میں دوطرح کی جنگ صلال ہے (۱) وہ جنگ حج اندرونی اور داخلی استبداد کے خلاف کی جائے (۲) جوبرونی استیداد کے خلاف لوی جائے \_\_\_\_لین تنبری قسم کی حیاک جومطر کوال پر اینا خونی چنگل گاڑنے ، انسان کو دھان اور تنل کی طرح بکاؤ مال سمجو کر حبلک کا ایندهن

بنے کے لئے لوطی جانے وہ جمہوری سفرلیت سی حرام ہے ال دولول نظريات كارد كل تاريخ سر ووصور تول مي سوا\_\_\_\_ سيدلا نظريه برويدس خواه ده غلای کا دور سویا جاگرداری ، مهاستی سم یاسرمایه داری بالانی طبقے کے کا کھ میں موام كو فعنى كى حالت ا ورحقوق سے فروم ركھنے كے لئے موثر حربہ تابت ہوا۔ ایک طرف روشعنیوں كا كَلَّا تُعْيِن مارتا سمندر شن طرف كلفالله اندهم المجن بي نارسيده امنكس نا وميره حرش ناترات بده آرزوس - السنه نگابی، شع مونط، تھلے بدن \_ قضاد قدا، تزكير لفس ، تزك دنيا ، جري وسيد ، في لقاه ومير - الك طبيقة أكوة تكالمار ع ، دومرا أكواة ليتاريخ \_\_\_\_برطانيه اور ديگرمغرني مالك مي بريكارى الاؤلس المع فع 30 (conceled form of exploitations ecurity ہے صبحتے جاگے ادارے آج محی موج دیں۔ تو خمرات کی " مرزب " شکل ہے۔ دوسرا لظرئة محنت كش عوام كم ع تقدمين راكب تقدير بنين اور اسحق الى طبيق كوث كمت ديني كالتحصارين كياس بالائي طيق يرجس وقت اكثري طيق كوحقوق سے فردم کرکے المنیں ما برزنجنر ان کی فکر کو السیرا ورخیالات کو حکوط بندکیا ۔اس وقت خنت کے باتھ میں است ای قلسم سراہ کی گرون می آتش گزرین گیا جس نزرگری ك تفيكر ول كو محنت كى با دميا بنا ديا ، محبوك وياس كى جيلاتى وصوب كو جا ندنى مي مدل دما ا ورحبل واستبرا د کی مضوط کلائی کو نظریہ کی تو ا نائی سے مروز دیا ۔ حب زمین مرجی اسس انظراري الشر مكي حلا اس نه ينج كى ملى كوادمرا درادمري ملى كومتون من دفعا ديا ـ منا تعيشر كامران موا۔ نئى بيكرشرى تحليق سوئى اور فلنفر ما دميت كے ماتھے سے فاتحا پذشبهم تجركيا ۔ جبت كي شخفيت و شاعرى ا ور القلالي زاورية نسكاه كوستجفيز كم ليخ لفا براك فليفائه ما حث الحين كى حزورت بني ب دلكن جياكه كما جا ميكام " عنيت " اواز ما دست" دراصل دواليے فلسفه حيات سي حي كى حرف معنيت اورسياست مي منبي بلكه تهذيب و کلیج، مذہب و سائنس باشاءی وا دب غرضیکہ زندگی کے ہررخ برجوط بطِ تی ہے۔ ماہر

عنیت بی مانے سے منگر ہے کوشفور کے جیتے بھی پہلوہیں وہ سب خار ہی منظام رور والبلاکا نیجہ ہی ہے۔ استعود ارتقابیہ سرے ہے ۔۔۔ وہ تاریخی علی کے ساتھ حجرا سما استعود ارتقابیہ سے نیفل شعور میں تغیر و تبدل بدا ہوتا ہے ۔۔ خے پدیا واری رشتوں کے وجود میں آئے ہے فعل شعور میں تغیر و تبدل بدا ہوتا ہے ۔۔ و مدان مطلق قدر نہیں ہے ۔۔ میشن سویا وحدان یا شعور سیسب سماجی تاریخ کتابع میں ۔ بیر زمان ومکان سے آزاد ہیں ۔

گورکی نے ایک مقام سر تکھاہے کہ

« حب بوگ سممنانهن جائتے یا سمھنے کی طاقت کھو دیتے ہی تو وہ اندیکے اعتقاد میں نیا ہ ڈھونڈتے ہیں ۔ ۔ ، ، ، ،

نبانا اور عند واسمان کا مقدر حروف تہمی کوزیر کی سفیتی میں تبدیل کرنا ۔ سائٹس کو قال بنانا اور عند وشعور سر حکر ناہے ہے سماح انسان کو عنیت کے اندھے اعتقاد میں بنیاہ لیے سر مجبود کر تاہے ۔ الیے ادیب جوعشق و وحدان کے بیر ول بریاڑ تے ہی وہ تفر و تبدل سے خالف سوتے ہیں ۔ سماجی جمود توڑت ہوئے انہیں ڈرمگتا ہے ۔ وہ طبقاتی محاشر کے میں سانس لینے کے باوجود اندھ ہے اور اجائے کے ماہمین کھڑے ہوگر عز جا بنداری کا اعلان کرتے ہیں اور اس طرح معاسف سے محتلف طبقات میں اور اس طرح معاسف سے کی گناب میں اور اس سلائی کرتے ہیں ۔ جان اسٹر یکی کتاب میں اور فاسٹر میں اس سلسلائی کی کتاب میں اور فاسٹر میں سے سے میں ۔ جان اسٹر یکی کتاب میں اور فاسٹر میں اس سلسلائی کی کتاب میں اور فاسٹر میں میں سے ۔

ار دو ادب می غالب کا کلام اس جا درآب کی مانند ہے جہ سائیر انتی میں دور میکی میں دور میکی میں دور میں کے بھیلی سوئی ہے ۔ میں بو درمیلو ، متم در متم میں نالب نے اللہ نالہ میں کھی شخصی ہے ۔ میں بو درمیلو ، متم در متم عالب غالب نے زندگ میں کھی شکست مہیں مانی ۔ ملکو ان کی اسٹی مزائ کے مطالبی طور میں میں کو میں میں کر میں میں کہ میں میں کہ فتار رہیے کہ میں کہ فتار رہیے کہ میں کہ فتار رہیے

لىكىن عقل كا دا من بهى ما كقسى منى هيولا -سرسىدا حد نمال كى مرتب كرده ائن اكبرى مريدتارتخ ساز جايد ككه ديا

ور دورون مبارک کارندیت "

ادر کیم انبی بیر مورکت الااما نظم کنه کرانی شخور کی کینگی کااعلان کر دیا صاحبان انگلت الداما نظم کنه کرانی شخور کی کینگی کااعلان کر دیا عالب کاشخور بمهر جمیت ، سمبر رنگ ، سمبر گیر کفا - اس لئے اسمبر اسما عدر
حالات میں فکر وفن کی نظمے تعشق و و حبران " مبنی عقل کی روشنی میں حلائے رکھی ۔ اجمبال فی دات کو حاجه اسمبر مشخوی " امر بحمبر مابر"
کاایک صرد مفنی نامه ، سے ۔ جوعقل و فرد کی بزرگی و مبر تری ، مثر انی و ملبدی ، اور محبر انی کو کر کئی مرفزت و خاصکم رکھتا ہے ۔ شوعقل و فرد کی بزرگی و مبر تری ، مثر انی و ملبدی ، اور محبر انی کو کر مقتل کی رقم شخوی " امر محبر ان کی رقم شخوی " افرائل و ملبدی ، اور محبر ان کی رقم شخوی انسان کے تمام زاد میر بائے نظم کی تظمیر کرتی ہے ۔
کی رقم شخی کو در دست کی سے فرد میں ہے جبانسان کے تمام زاد میر بائے نظم کی تظمیر کرتی ہے ۔
کی رقم شخی کو در دست کی سے فرد کی سے جبانسان کے تمام زاد میر بائے نظم کی تظمیر کرتی ہے ۔

عفر را نشا طشخاعت و مبر

عفد را نشاط شجاعت دیدِ زخواسش به عفت تناعت دیدِ منتهائی شاکشتهٔ عادت مشود نظر کمیائے معادت کشود

معزت مجش کا تعالی خالب کی آفتابی نس سے ہے۔۔ان کی عقل ممینی موبد دیم میں عقل ممینی موبد دیم میں وہ عقل دشمنی اور فودتی کم محکی کے باعثوں زندگی کے مجم کمر نفیے میں مجود ، سکوت تعطل افر دگی اور تقلید مریاس طرح انجمار تاسف کرتے ہیں۔ وہ صدیحی کو اپنے اسموں کو مودول کو معزول کرنے میں میں نے اپنے وہ کانوں کو داہ نمائی کا معضی عطا کیا ہے۔ عقل کوکٹنی مار کر مودول کرنے وہ میڈوبیت کو کھے لگایا ہے اور "کھوٹیری " میں یا دُل کا محکم وہ تھیا تی ہو کہ میں یا دُل کا محکم وہ تھیا تی ہو کہ میں یا کا کہ موجد با متیت اور مجذوبیت کو کھے لگایا ہے اور "کھوٹیری " میں یا دُل کا محکم " تھیا تی ہو

میمی وه خیالات میں حن کا اظہار ده مت عربی میں اسس طرح کرتے ہیں۔
مجس کا سوسنی سنائی بانوں سے مدار
کس طرح انتظا سکے ، حقائق کا وہ بار
کیونکروہ سطی سے ہمتہ مرمعارف کی طرف
جس قوم کی کھورٹی سے سوں کال سسوار

منطق کو سرسنہ پاکیا ہے ہم نے اوع م کو تاج زر دیا ہے ہم تے اب تک منیں اتراہے وہ زمر اقوال بجین میں حج کانوں سے بیاہے ہم نے اعفائے مینول سے لرزہ طاری سوجائے سرموج نفنس ایک کٹاری سو جائے دکھ دے شائے سے بات اگر عقل سمجی آوعشق کے منہ سے نوان جاری سوچائے

ایال کو خرد کے ردم و لایا ہے اور کبت کی دل میں آرزد لایا ہے کی دل میں آرزد لایا ہے کی کیاس کی اگر ہے کی الدو میں آرے کی آرج کی ایک لوند جو کو لایا ہے کے ایک لوند جو کو لایا ہے کی دلیا ہے

اس دھن میں کہ دل عقل کے شیاسہ جائی افاق کے اسسرانہ سوبدا سوجا میں مدت سے گرا راج سوب تخم افکار مثابد کہ نے درخت بیدا سوجاسی

کھولا ہے تو سرِ ایک گرہ کو کھولو منطق کی تراز دیے سراک سے تولو ماناکہ بیر عالم ہے کسی کی ایجاد ادرعلت ایجادہے کیا ہ اب لولو

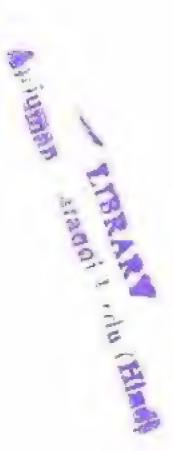

اس دورس بھی عقل ہے صبیا کراہ م ہرداعی اندلیت سے اکھی ہے نکاہ وحدال کے سامل سے بھیم فقیسا د حکرت کی درآمدو سرآ مد ہے گناہ

ا دکارے موتی ہے طبعیت بلکان اقوال بہرورسی ہیں جانس قربان سرکے میران میں سے اکس عالم سو کا توں میرکھ طرب میں لاکھوں الوان

بیگر وہے؟ دامن سے تھنگ دول ؟ اولو با دسم کے سوب سی تھنگ دول ؟ اولو اکن خدرس کے ابلیان اعسظم اس عقل کوکس کے کھرس مینگ دول ؟ اولو

صفرت جوش کی عقل مرستی مدر کامل کی طرح مرسترگی کوکاشی اور زندگی کے آنگن اور زندگی کے آنگن اور زندگی کے آنگن میں جاندنی حقید کا تعین جو دو جول کی سیزی سے کرمزال ، مالبعد الطبعیات کے کھو کھلے نعروں سے افروہ ، اور '' عشق وجنوں کی حیلی عدم حر بتیز فقال کر عشق وجنوں کی حیلی عدم حر بتیز کم مجھے گیا سے محفل حر اعظم عقل سیم کم مجھے گیا سے محفل حر اعظم عقل سیم میں داوں میں اتا دووں کی فلکم کی میں میں میں میں میں میں میں عشق منہیں جونے عقل سے تعینم کر سیل عشق منہیں جونے عقل سے تعینم کر سیل عشق منہیں جونے عقل سے تعینم

جنوں کے در رہی جدوں کی بارشیں سوتے دیکھ کر ستارہ تولیتی آنکھیں، کتی تنگر عقل اور تراپ الطنی ہے۔

آفاق میں جو کھے ہے وہ داناکی نظرہے
وجان مہنیں عقلِ جہال سیخ نظر ہے
دل مرکز اندلینہ ، شرمل جائے تفہر ہے
انسان کی دولت ہے کوئی چیز توسر ہے
انسان کی دولت ہے کوئی چیز توسر سے
اینیڈ میں ڈو ہے مہاک

جوش کی عقل تجلی لقائش ہو ایک مکالمہ ، میں حج ، ماہن بندرہ وخدا ، ہے وہ حبون کی رواست میں دراست کے گر بائے آبدارلوں کی مائکتی ہے۔

محطر کا ہریم فلب میں عشق و تنبوں کی آگ عشق وحنول كي آگ خيال آف رس منبس دل کی طرف رجع موائے کشتہ و ماع ول طفل كم نگاه سے آفاق س بنس مرغان بد توا يم جميط بمرمشق ناز النان بردل محقاب ليم ولعيل لبني بين تحمد ميشتم كين او سير دليل عقل حكمت بناه به روسش مكته مي ميس كانول سے دستہ جوڑ عنان دلیل تورا وه مرده سے جوگرم کیال و جنس بنس دیداری ترطب سے تو عراض مرس کوریجے كيا حليه ه گاهِ ناز بي فرتش مبسي مبنس اکھ عیب کی زمین یہ رکھ دین کی بنا مینی جو عیب مرسم وہ افسول سے درمنیں

\_\_\_\_\_\_ عظیم المرتبت مفکر سکل کا قول ہے کہ وہ اُڑادی عقل کی صورت میں مفیق بنتی ہے ۔ " تعنی عقل کی مخالفت کے بنتج میں انسان کھے کی جا صل مہن کررکت یعقل کی سیّ واند کی سیّ واند کی سیّ واند کی کھنگ ہے ۔ کی سیّ واند کی سیّ واند کی کھنگ ہے ۔ کی سیّ واند کی سیّ کی سیّ واند کی کھنگ ہے ۔ ان کی سیّ معرکتہ الارا نظم وہ موصد و مفکر ہم ان کی سیاستی فکر اور تعقل و تفکر کے کررور ول مجرول کا عطر ہے ۔ میں وہ نظم ہے ہم ونیا کی عظم تربن تخلیقات کے مفاید میں مفاید میں مناع نے مادے اور خیال بحس مفاید میں مناع نے مادے اور خیال بحس

کی جائب بہلے ہی اٹ رہ کیا جا حکا ہے کہ ہد دو نظرتے حیات ہی ایک فیال کو مادے ہی اور دوسرا مادے کو خیال ہر تبت نظم می ادر دوسرا مادے کو خیال ہر تبت نظم می ادر دوسرا مادے کو خیال ہر تبت نظم می خیال اور مادے کی کشمکش کو بیش کرے لقور مادیت کوجس کے دہ بہت برطرے مبلخ ہی ادر جو ان کی عقل مریت کی دلیل ہے۔ اسے اکھا را ہے۔ یہ اردو کی عقلم اور طویل ترین فظم ہے۔

مسکراکر بیب سوئی طابع تمدن کی سسحر منگلوں سے شہر کی جانب مرطی فکربسٹر رسمہائی آرز دکے بام ، حیانکا ڈوق در کشت نماکر تار سے اسکے مگے شمس و قمر

نورشہ صن زمیں ، ایل ، ٹازے سکنے سکا دار کر دانٹول میں انگلی ، آسمال شکنے رکا

سرِات رے کو صدا س کر بھرن ہے گیا بچر صدا کو ، لفظ میں ڈھل کر ، سنور ٹا آگیا لفظ کو آمپنگر نو پاکر ، انھبرن ہا گیا نطاک صاحت کو ، بالآ فر ، بات کرنا آگیا

لیہ بیے تو کشتیاں مطلے نگیں اعجاز کی محر الب ن کوسواری مل گئی سا واز کی ت بہراہ عام ترشی، مانگ نسکای شہر کی رفتی کی موج نے ،اس مانگ میں افتیال کینی تاب افتیال ، جدول مقیش میں قصل کر نبی منتعلیں لیں جگرگامین منبض جب جلنے سکی

سازشب سے نغربات جسے دم پیرا سون بستاں مرطت لگیں ، کلیوں میں نم پیرا سوئے

سر حفی یا جہان کھر علم کے دربار ہیں دائرے بننے گئے ، جنبش سوئی سیکار میں آگئی روح سبوت ، معرض گفتا رہب سبزہ آیات نہکا ، گلتن انوار ہیں

اور جب اس سبر بسائی ، دریا کی روانی آگئ نوع ان کی مسیس تحبیکی ، حانی آگئی

سیقرون کو سیسی ، شبینون کو نگیصلاتی سونی کارخانوں کے دھویں میں جیسے و نم کھاتی سوئی

ارتقا کا بیان اسس طرح سوتا ہے

رتف میں کب سے ہے ہے رقا صُرجا ددا د ا رنگ ولوکا ہے ستارا جس میں ہے ہے رہا ہیل زندگی کاجس میں کھیلا جار کا ہے کب سے کھیل میکرہ ہی آب رگل کی کار گاہ صدت ولود قبل از بیدائٹ تاریخ ہے جب کا وجود ذمین میں آئا کہنیں اندازہ ماہ وسال کا عور کرتے وقت رک جاتی ہے سالس اعداد کی عور کرتے وقت رک جاتی ہے سالس اعداد کی بیمہ وخورشید ہے سے ارگائ سمنیش ادرائیس کے ساتھ ہے گردندہ وغلطان دیں اکر ہی جی میں رقصال کھے سے سیار گائ سمنیش ایک می جی میں رقصال کھے سے سیار آئات جال ایک می جی میں رقصال کھے سے سیار آئات جال

اس کے لوہ ت عرف کی تخلیق کی مرابی شا ندار تصویر کھینی ہے۔
صبر سکین مد توں کے لنبہ کام آئی گیا

میرہ شب کو روز روشن کا بیام آئی گیا

میر دہ ستی لئے مون حسبا آئے مگی

قلز موں نے ارغنوں چیلی از میں گانے مگی

ا در کیواک ولفریب و دلنیش انداز سے

خاک سے لودول نے سرانیے تکالے ناز سے

اور کیو سبزے کی جبنش سے زمیں لہرا مگی

اور کیو سبزے کی جبنش سے زمیں لہرا مگی

اس سارے کی مسیں کھیگیں عران ساکئی

اور کھیے رکھے تھے کے اکثی ایک موج سر توسشی قلزموں میں زندگی کی اولیں جنبش موتی خاک نے انگرانی مے کر اپنے جڑے کو ھیوا آئی سطے بحرسے مسلاد خواتی کی صدا زندگی کی طرفہ جینش سے ملی روس جود اولس مفراب سے لرزال سوا تار وجود كوننيس من من كے تھوٹے نماكدال كے ولو لے فیلوں کی شکل میں اکھرے ارادے بح کاه کی نبض می زیر کیکٹال علنے مگیں بانوں مرسالش لیتی کشتیال عظیے مگیس دمر كارنگ كوش تك مور بوك زنرگی کی سائٹ سے تغیر سکے معطر سو سکتے زنرگی کما دولت بدار ادراک و حواس زندگی آواز ارش ره گنت آگایی قیاس زندگی موج شور و حو تے دالش زندگی مسل احساسات وطوفال گاه جنبش زندگی خر د گر دون گر دال سناه گنتی زندگی زندگی تا مندگی رتشندگی رنشندگی شعله ميرورشعله ميكر شعله افتثال زندگی سرفشال جنسال روال مولال غول فوال زندكي اس ستارے کی امنگوں کی روانی زندگی

تندو طوفانی عناهر کی حوانی زندگی منتشر تاریخ دنیا کی مؤلف زندگی دنیا کی مؤلف زندگی دنیا کی مؤلف زندگی دنیا کی مفت زندگی دنیا کی مفت زندگی سالار مجر در احمیر مرق و باد دهر کا مل، خاک کی موادح ، تطرت کی مراد میر عالم فارتح ببیرا و بنیال زندگی کردگار ا نبیا خلاق میزدال زندگی کردگار ا نبیا خلاق میزدال زندگی

سور توکس مزل طوفال سے آئی ہے حیات کتنی موتوں کو کیل کر مسکرائی ہے حیات ا تبرائی منزلوں کی ہے سر دبانی کو دیکھے قبر انگن مادے کی سمت عالی کو دیکھے

اس نظم میں صفرت مجسش نے عشق و و صبلان کی " سٹیٹر گری " کو عقل کی آئی اسٹیٹر گری " کو عقل کی آئی مختل کی آئی مراوی سے حیکنا سچر کر دیا ہے اور حقائق کو شغری سیکر میں دھوال کر قدر ملیں روشن کی ہیں ۔ ساکن الفاظ کو متح ک ، اور متح ک تصورات کو متلاط بنا نا صفرت ہوئی کا ہی المجاز ہے ۔ عقل کے میدان میں ال کا قام ایک الیا ور فصت ہے جس کی جوابی زمین می اور حیال نا میں ان کا قام ایک الیا ورفعت ہے جس کی جوابی زمین می اور حیال نا میں ان کا قام ایک الی عقل مربتی کا اگر ہم بغور مطالع کریں تو مندر رحبہ ذمیل بایش سا صفح آتی ہیں ۔ کریں تو مندر رحبہ ذمیل بایش سا صفح آتی ہیں ۔ داول) صفرت ہوئی کی عفل مربستی " و حدبان کی گنگ دادی بر میں شور کے دیکی کا گر ہے ۔ جو عکمتے الفاظ ادر کی تم فکر سے جدید عمید کی تازہ لیمیرت سے این ارشد تا کی گر ہے ۔ جو عکمتے الفاظ ادر کی تم فکر سے جدید عمید کی تازہ لیمیرت سے این ارشد

استوار كرتى ب ( دويم ) ان كى عقل سيتى كبرسي د يى سوئى جالدى جوئى منسي ـ سبدكه ، قاف سرتكلى سوئی سنری صبح ہے ۔ ج عالمانہ سنجدگی اور سر دقار مطالعہ کی روشی سی السباب و علل کی کرایوں کو حوار کران کے روابط ومنطا سرنسے درشتہ استوار کرتی اور تیازی ا خذ (سوئم) مطرت موش کی عقل رکستی زندگی کی مثبت اقدار ، اورادب کی زند ه روایات میں ہم النگی پیدا کرتی ہے ۔۔ اور ادر سائنس کی رقیبانہ چنمک كومناكرانس ايك دوسر الاحراف بنائه كالحائد زندكى كى ترقى وكامراني مس دولول كو عمدو مواون مانتي مع اور اس حقیت سے آگاه كرتی ہے كدكونی عبد حرف سائنس یا حرف اوب کائٹس سوتا ملکہ زندگی کی رفتار تیز کرتے اور اسے «نوب سے خوب تر " کی منزل کی طرف سے جاتے ہی دونوں کا انام مقام ہے۔ رجهادم ان كى عقل مريتى اس بات سرائيان ركفتى به كأندا دى والقلاب كى حدوجيد س كونى انسان " أفاقي " تنبي موتا - اورية سي اس زمين كم مسائل طبقاتي حدوجيد كونظرانداز كرك قص "عشق وحنول " كودياج حل كي بياسكة بس-السان فواه كتناي " آفاقى " أور "مردكامل "كيون نرسو وه ترمان ومكان سے آزاد منس - يس وقت مک دنیاس طبقات موجورس عشق کے اصطراری جذب الب الب البان کی جستی عرف داسمرساه ادارس و بینم عقل وشعور کے مقابلے اس " عشق وحنوں " لعنی ایک اعتطراری کیفیت در سیاست دادب کی اساس بنانا عنیت کی دھوب ہیں انسانی وسن کو تکیولانا ہے۔
مقل کی روشی میں اپنے معقد سے باخر ہوکر تکھنا اس سے قطعی مختلف ہے جو عرف ر سے معتقد کے دنبار کے بی تکھا جائے ۔
موران وعشق کے دنبار کے بی تکھا جائے ۔

(سشتم) صرت بوش کی عقل اس بات سریفین رکھی ہے کہ طبقاتی سماج میں عنیت کا خلسفہ ظام سریدہ ڈالین می عمنی ہے۔ البیے سمانے میں عیر جانبداری کا نوہ کھی گراہ کن ہے۔ البیے سمانے میں عیر جانبداری کا نوہ کھی گراہ کن ہے۔ البیے سمانے میں عیر جانبداری کا نوہ کھی گراہ کن میں اور ایاز کو حرف نماز کی صف میں کھڑ اکرنا تنہیں ہے کی ڈنکہ نمازے لید تحدد میاری کے معنی محدد وابیاز کو حرف نماز کی صف میں کھڑ اکرنا تنہیں ہے کی ڈنکہ نمازے لید تحدد میں معاشق آ زادی اور میں معاشق آ زادی اور معاشق میں میں معاشق کا علان کرے وہ عوام کے سامنے معاشق میں میں جانبداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس معتبی جانبداری کا اعلان کرتے ہیں۔

اکے مرد خدا محق کی تلفتین نہ کر اکے صدیق نوں عقل کی تدفین نہ کر کر دو خیر کتیر، کو نہ کار البیس مکن سوتو متران کی توہن نہ کر یا

بڑھا ہے جانب السال درا تیوں کا مراق مرا ہے سوئے بیاباب ، روا تیوں کا مراق عوس کے بیاباب ، روا تیوں کا مراق عوس دانش حاطرالعظ رہی ہے لقاب جھک رہی ہے انگونگی، دمک رباہے بلاق الحظ ربا ہے اوب ساز منطق وحکمت دکاں بڑھا داب اک مُطربان وصل دفراق اب آدی کے قدم آسمان جی ہے گا اب آدی کے قدم آسمان جی ہے گا دمین سے الحاق اب آسمان کا موگا زمین سے الحاق مربر ہے مواس فراق محر حدید مربر ہے در تریت عشق وا منت استراق مربر ہے در تریت عشق وا منت استراق

ال کی عقل رہی اوبان ہی ہے ہوئے دسنوں کو آزاد کراٹا جا سی ہے ۔ اسس طرح حفرت ہوش کی عقل رہی منطلوم کے باکھ میں سمھیار اور ظالم کے لئے بینیام احل ہے جو عوام کوم ف اندھیا اجالا لہنیں دکھاتی لکبر اس کی درستگی اور ٹا درستگی کا تجربی کرتی ہے حضرت جوش کی عقل رہتی ، عشق وصنوں » کے سامنے استدلال کی محدی اواز ، حضرت جوش کی عقل رہتی ، عشق وصنوں » کے سامنے استدلال کی محدی اواز ، دراست کا کھارا کے دشت میں جواع وادری ہے ۔ جو مجھے ہوؤں کوراست دکھا تی اور نشان منزل کا بیتہ دیتی ہے ۔ ال وادری ہے ۔ جو مجھے ہوؤں کوراست دکھا تی اور نشان منزل کا بیتہ دیتی ہے ۔ ال کی عقل رہتی جدید عبد کی وائس سے مرفی ہے جو بر موڑ رہر بھیرت کے جواع حلادی ہے کی عقل رہتی جدید کی وائس سے مرفی ہے جو بر موڑ رہر بھیرت کے جوائے حلادی ہے کے مرفی کی مقد رہتی جدید کی وائس سے مرفی ہے جو بر موڑ رہر بھیرت کے جوائے حلادی ہے کی عقل رہتی حدید عبد کی وائس سے مرفی کو دیے کہا کہنی منت کھی اس کی عقل میں تا کھی اس کی کو دیے کہا کہنی منت کھی اس کی کو دیے کہا کہنی منت کھی میں کی کا در انسانی کا وہ آتی کہنی منت کھی میں کی کا در انسانی کا وہ آتی کہنی منت کھی میں کی کو دی کرائی کی کوری کی کھی کی کا در انسانی کا وہ آتی کھی کی کرائی کھی کھی کی کا در کا کہا کہ کہا کہ کا کہا کہ کوری کوری کی کھی کی کا کہ کی کرائی کی کھی کی کی کرائی کی کرائی کی کوری کی کرائی کی کرائی کی کوری کی کرائی کی کرائی کرنے کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی ک

طبع ال نی کو دیسکتا بنیں جوروشی توع انسانی کاوه آق کمنیں بنتا تمجھی ادمی کوج غذا دیتا مہنیں ادواک کی استوں کاممقتدا نیتا کنیں ده آ دمی

قبله گاه اس شخفی کو انسان شامکتا بہنیں دسن انسانی کو ہوآ کے مرابط اسکتا بہنیں

## مزیب (روایت ودرایت)

فدسپ کیا ہے؟ اس کی غرض و غامیت کیا ہے؟ تاریخ کیس مور میر بینظم ور ایر بیر الله اللہ مفارین کی توج کام کرنے ہے ہوئے ہیں۔

تام مباحث سے قبطے نظر فدسپ وراصل شخل ہے دوباتوں میں الیک اس کا مالی دوسرا معاشرتی نظام ہیں بنیا دی مالی دالطبعاتی نظام ہیں بنیا دی اس کا اس کے سے سے سے سے مالی السانی ذہب کی سطح میں السانی ذہب کی سطح میں اس کے اس کا کنات ہیں می تنظوں میں اس کے اس کا کنات ہیں می تنظوں میں المی طاقت کو محسوس کیا اور اس طاقت کے ظاہری میں بود کی سطح میں اس کے اس کا کنات ہیں می نظر الحد کررہ گئی۔ المی طاقت کو محسوس کیا اور اس طاقت کے ظاہری میں وقت کو میں اس کی نظر الحد کررہ گئی۔ المقول میں المی طاقت کو محسوس کیا اور اس طاقت کے ظاہری میں وقت کی میں اس کی نظر الحد کررہ گئی۔ القول ہوکشن

" طفیان دوق دیپر صمد ہے صنم گری "

"ناریخ میں جس دقت طبقات و تجود ایس آئے ، سروستی ، قبائلی ا ورجاگیر داری انطام نے جنم لیا ۔ \_\_\_ تو بالائی طبقات نے عام المسان کی دسنی وجنر باتی کیفیات ، اس کی کمز درلین اور محرد میں کو دور کرنے کے بجائے معصوم جنربات کا استعمال شروع کیا ۔ مهراً مرث المبنی اور محرد ان طاقت کا افزار وجائے شعین قرار دیا۔ اور خود تجول کے اندر محتال نامول سے مبطیع کئے ۔ عام آدی کی لفسیاتی مرحوب سے خاکم ہ انتظام اس سرجملط کر دیا جس میں حقوق ا نے لئے اور ذمہ داریال عام انسان سے سائے تقلیم کر دی گئی ہے۔

لونان ، مندوستان اور معرک صفیحات کی تا ریخ کا اگر مطالعه کی جائے توسیات بالکل دا ضح موجاتی ہے ۔ خوبکہ محردم طبقے کو اپنی زندگی مریق مہنیں تھا اس لئے ہرطاقت کو ہج کا کنات میں تھی اسے مستقل بناکر اس نے اس کی لوجا شروع کر دی ، مرببت کے ساتھ اسکے میرومرت تھا۔ مجو مال و دولت کے علادہ صحیوانوں کی قربانی سے لیکر انسانی جانوں تک ک قربانی اینا ، اورعوام کو تواب داری کی بشارت دیا ، اس کے لئے السانی ذمینوں کو مفدی کرنا بنیا دی شرط تھی ۔ تاکہ عام السان کے ذمین سے احماس زیباں جا تا دسے ، لبقول حاشی کرنا بنیا دی شرط تھی ۔ تاکہ عام السان کے ذمین سے احماس زیباں جا تا دسے ، لبقول حاشی کار وال حاتا رائے دائے ناکامی متناع کار وال حاتا رائے

كاروال كرول الحاس تيان حاتارا

صاحبوالمیا خدا خالق بہیں خلوق ہے رین خدا تو آدی کے دس کی ایجادہے

( توش )

مبرحال تاریخ کا دھارا ساہی اورسفیدی کے درمیان بہتار یا فیلف تہذہ بور کا لیے مفکر سے کوئی جنم دیا ہو فدر میں بہتی کے بیٹے کوئی کے مفکر سے کوئی جنم دیا ہو فدر میں بندگئ سنے ۔ امنہوں نے محجود کو موکست ، لفرت کو بیار ، اور کھان کو بیلی فسیس بندگئ سنے ۔ امنہوں نے محجود کو موکست ، تو بیار ، اور کھان کو بیلی اور محق السی عظیم المرتب مہتیاں کھیں جنہوں ت بدھ ، در رکشت ، سقراط ، عیلی اور محق السی عظیم المرتب مہتیاں کھیں جنہوں ت انسان ہو ، مقام الوسب ، میر بینچا یا ۔ رسول کریم نے انسان کو سر بیلو سے آزادی کی مال مرتب کو جو عبد و معبود کے درمیان واسط بنے انسان سے کا است کا مدیا بیائی نظام اور مطاشیت کو جو عبد و معبود کے درمیان واسط بنے انسان سے کا سامن کا مدیا بیائی نظام اور مطاشیت کو جو عبد و معبود کے درمیان واسط بنے انسان سے کا سے جات والائی ۔ است صال کر درہ بے تھے ۔ ان سے بحات والائی ۔ علامہ اقبال کے الفائط میں ۔ علامہ اقبال کے الفائط میں ۔

ناكس ونالود ما نذو زمير دست

بودانسال درجبال انسان سريست

بندی در دست و پادگر دلت بهرمک نجنیرصد نجینیر گسیر نفید لج اندر نے اوٹول سفدہ

سطون مری و قیم رسرکشس کامهن و سلطال و با یا د امیر از غلای قطرت او دول منشره

اور میرانسان کورسول کریم نے نئی امیدوں کا اس طرح نیا احداس عطاکیا تا اصفے حتی مرحق داراں سسیرد بندگان را مسند نما قال سسیرد قوت ا دمیر کہن سیکر مشکرت نوع انساں را مصارح تازہ بست

دورب اور مذامیب کی طرح اسلام نے انسان کو " انی جا کلاُ فی الارضِ خلیہ کہ کہ کر نائب خداے مقام برخائر کی اور نوری کا کتات کو انسان کے لیے متح کر دیا کہ وہ جس طرح جاہیں اس سے فائدہ اٹھائی ۔ نالب نے قرآنی آیات کی لول تشریح کی جس طرح جاہیں اس سے فائدہ اٹھائی رندان ہے سشش جہت اور نا فل گال کرے ہے کہ گنتی خراب ہے اور نا فل گال کرے ہے کہ گنتی خراب ہے دوسری جانب بالائی طبقات نے اپنے استحصائی نظام کو باقی رکھنے اور اسے بائڈ والے ب

" بے شیات ہے" سراسر مایا جال" ہے۔ " مومن کے لئے قید خانہ" ہے۔ " اس کا جائے قید خانہ" ہے۔ " اس کا جائے قید خانہ " ہے۔ " اس کا جائے گارندگی کی رنگوں و روائن کا مرا دہے۔ " اس کاری عام آدی کو زندگی کی رنگوں و رعن انہوں سے دور کر دیا۔ حالانکہ

کھے بنہ کی اپنے جنوب ٹارسانے ورنہ بال وره دره روكش توراشد عالمتاب تقا غ ضكم مختلف مفكرين في الماسنة كوطلسم مامري سے لكالئ كى كوششى كى . حبس نے ذمین انسانی کومدلوں سے حکوط رکھا تھا۔ کین ان کوسٹنٹول کے یا وجود Suislipez Thinking climate is sopos الكالناك شوار تقامية ومن وسطى من جيد قبائلي نظام كاجبر انساني وسن سر مسط تقا مرامير ركفناك ألباك الدارى كرفت سيد كرآ زاد موجائ كا ، هكن منبي عقار حيا نحي معاشی ، معاشرتی اخلاقی جبر . شکلیس مبل مبل کراس کے وسن مرحکہ آور ہوتی رہی ۔ لىكن صبے صبيع على نے ترقی كى ، الرانى دس مى ك د كى آئى۔ مختلف عرانی دسائنی علوم نے ترقی کے مدارت طے کیے ۔ انسانی تجربات وسے سوئے گئے \_ پدا داری ر سفتے تندمل سوے سے فکرے کھی کروط لی۔ قرائلی و جاگر داری نظام کے حیکل سے انسان ان کی او ما صل کی تو عام انسان کے دس سی ایے مقوق کاشور کھی بیدا سوا۔ است استحمالی طیقے کے اصل جرسے کو دیجھاان کے مکروفریب کو سمجھنا شروع کیا۔اس كى گونال گول شكلول كا وراك حاصل موا - أواب انسان شدىيم محينا شروع كياكما خلاقي اقدار ا ورسے تقونی منیں جاسکتی ملک اس کے لئے عروری میر ہے کہ مب سے پہلے معاشی ومعاشرتی قدرول كوشف سرس معرتب كياجك . أواب وعذاب الحيائى اورمرانى" سباضاقى ا قدارس مطلق منس

ا قبال کا خداہے رستہ فرنگف ہے ۔۔۔ استبدا میں چا ند ، سوری ، سارے ان میں گھیر کا فربہ بدار کرئے۔۔۔ کا کنات کا راز معلوم کرنے کی خواہن بدار سولانا ہے ۔ نشکیک کی منزل برائے آپ کو بائے ہیں ۔ لیکن فرہبی گھوانے کے انزلت اور مولانا روم کی والبتا کی جلری النہ آٹ کبیک کے درواز ہے۔ کی درواز ہے۔ کہاں ، اگر " مگر " اورٹ کی گابائٹ سے جے جہ در ایمنون بالین یہ کی حضر ل کہا جا تا ہے۔ جہاں ، اگر " مگر " اورٹ کی گابائٹ کہنے کہائے وہ انیا ذمینی سفر " یفین " بی سے شروع کرتے ہیں ۔ کہنیں ، اس کے برائے کہ دہ انیا ذمینی سفر " یفین " بی سے شروع کرتے ہیں ۔ لیفین " بی سے شروع کرتے ہیں ۔ لیفین آٹ شی کہنے کہائے کہ اللہ مستی خود گرزینی کا خرائی ان کا ذہن شک میں مقبلا کی مقبلا و سائنس کا خراؤ دیجھ کراکٹر ان کا ذہن شک میں مقبلا کی مقبلا و سائنس کا خراؤ دیجھ کراکٹر ان کا ذہن شک میں مقبلا

بوتاب

الكرد كورك و لو يين خرد كورك كردك و لا ين من جمور اك فقال صبح كامي من جمور اك ول فقال صبح كامي امال شابد سط "الندسم" مين المال شابد سط "الندسم" مين الكين حدي من مدكا لفظ النمون في الحدة سين كال ديا اور" النّد مم " ميرث عرى

كى بنيا دركه كرليتن كامل حاصل كيا.

موتوده سائنسی دور می برنے کے امباب وعلل برنگاہ ڈوالکر جھال کو بیاے کی جبتجو جاری ہے۔

بیاے کی جبتجو جاری ہے۔

سردور نے اپنے حجزانیا تی ماحول اور سیاسی حالات مطابق خدا کا تصور وقتے کیا ۔ علم

بردور نے اپنے حجزانیا تی ماحول اور سیاسی حالات مطابق خدا کا تصور وقتے کیا ۔ علم

بی ابت داء تن بیک سے انتہا، عرفان و آگھی ہا کی تشکیل تا دیب میں مبتبلا ہو کرائے ان

بیار جبری موجا تا ہے یا قدری ۔ جبرت مالیسی کا اظہار ہے تو قدرت احماس خود جنی کو جنم وقی ہے۔ جبرت کے مانے والے کو کا نمات میں انبی جگر نفو منہیں آئی ۔ لیکن قدرت مالے اور تنومند میں انبی جگر نفو منہیں آئی ۔ لیکن قدرت مالے اور تنومند صورت ہے۔ جبرت کے مانے والے کو کا نمات میں انبی جگر نفو منہیں ۔ آزادی افران میں انبیارے خالب صورت جوش جبرت کے فلیف سے متاثر مون کے با دھود قدری ہیں ۔ نمری ا عبدارے خالب کے مہرت نزدیک میں انبیارے خالب کے مہرت نزدیک میں انبیارے خالب ان کے دہن میں انبیارے خالب ان کے دہن میں انبیارے نا کا حوال وہ خداے جا ہے ہیں ۔

جسیاکہ اثبانی کہا جا دیاہے " حفرت توش کے مزاج میں " اتبدائی سے خطرت کوش کے مزاج میں " اتبدائی سے خطرناک کا میاں کھل رہی تھیں " رواست مشکل دین اسباب وعلل سر فورکرر عاتجا۔ سر نظریات العالی کی کمون سرکھا جاریا تھا۔ موالات تعقل و تفکر کے بیل نے سے ناہے جارہے تھے۔
کی کمون میں جاریا تھا۔ محتقف سوالات تعقل و تفکر کے بیل نے سے ناہے جارہے تھے۔

دوررے مقام بریکھتے ہیں۔
دوررے مقام بریکھتے ہیں۔
دورس بہر ارا درشر مریست دنیا میں فحراب و منبر بہراروں مرس سے
انسان کو خداک طرف دعوت دیے رہے ہیں۔ لکین گھنگر کوں کی تھنکا را در حج بن کا انجار
انہیں اس طرف جائے نہیں دیتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ کیوں ؟ فیر کھیلائے کے لئے
ہزاروں ا بنیا و بھیجے گئے لئین شرے سے کوئی اینورٹی بنیں بنی اورکوئی ادارہ مرض وجود میں
ہنیں آیا۔ نیر بھی مدھر مانزوں کے خوت مجنش مکھ وں کے لئے کھٹ کے مطب اور
داعظوں کی سانس اکھ رہی ہے ؟ رسولوں کی انٹی کٹرٹ کے باوجود بنی نوع انسان کے
داعظوں کی سانس اکھ رہی ہے ؟ رسولوں کی انٹی کٹرٹ کے باوجود بنی نوع انسان کے
شرکا میلان کیوں ردکا مہنیں جاسکا ؟

" الماك " كمنفلق مكفية ال-

د سخیے توکوئی عقل وعقائد کا تقناد دہ لحسن تابل یہ خردش احیا د میدان نقیہ س جرشے ہے " ایمان" الوان حکیم س دہ شے سے " الحاد"

يني ده خبالات بن بسر كي بنام رصفرت جس كوملى قرار دياليا . صلانكراس مسئلا كوعقل وخرد كى رخبالات بن وقت مي مسئلا كوعقل وخرد كى رخبا ياكه و و فر منى الحاد كى منبيا ولو اس وقت مي مي من محب مذه به بناياكه و فرا قادر مطلق ہے - عديم النظر ہے " اورائ فى ذرب نه بلط كر سوال كيا و كيا خدا ابنا هشل بيدا كر نه مي قادر ہے " ميسن كر خدا لفين من مشر منده مواسم كاكداس نا النان بنايا تو خير ماسم في كيوں بنايا مندم بنائے مورا كابت تو تخليق عقل كے ساتھ مي الوط كيا - ساسى و مندم بنائے مين و فورا كو منبت ماسى و مندم بي جب خرد الحول كيو بي حور فورا كو منبت آسمان " سے اتا در زئي بيدا كاب مندم بي جب خرد الحول كيو بي مندم بي ميں ده فريت مي جس في حورا كو منبت آسمان " سے اتا در زئي

کونفوف ا ورتصوف کو السامنیت میرستی میں شہر الی کیا گیا ا ور کھر انسان کو دلو تا ا در ا و تار کے لقب سے نو ازاگی جس نے ایک سنے ککری ٹرا و کیے اور شئے نقط و نظر کو جنم دیا ۔ جی اکر اختاا میں کہا جا حکا ہے کہا جا محتیفت لیپندی اور عقل میرستی ہوش کے کارکی اساس ہے بسیاست سویا معینت ، تتہذیب مویا ادب ، مذمرب ہوایا اندمی انداز عقل کی روشنی میں اسے دعیجے اور میر کھتے ہیں ۔

تعلیدی مذمریان عراح کمنافی ہے۔

لیس توردهٔ اجرادیس تیرب نظریات در سیر متع عقائدین فقط دس کے عادات ائے درسے کیے وائے آل کلیا اقوال نیا گال ہی فقط کان کی انسیل

کیے سوئے ہے بات کہ اے قوم سب سسبر می دوگ ہی انظاب و مجا ذریب دو تلند ر مہم قاطئی حاجات ہی ہے مشاق ہے و محشر کیے ہی سند کو استحول میں گھا کر النظر کو بالیں سے سطائے سوئے مرد اقدال کے سیلے سوئے تہم خانوں پیل مردہ اقدال میں سیلوار رہے گئی کب تک مرد تھی اوال کے سیلے موئے گئی کہ تک مرد تھی اوال کے سیلے موئے تھی کہ تک مرد تھی اوال کے سیلے تھی کہ تک کا واز

ذمن اخلات کی منمار رہے گی کب تک حبیاکرکہا گیا ہے خداکو علت ومعلول کے رکشتے سے سمجنا ا ور

سمھانا چاہتے ہیں۔

اگر صاحب فیم ہے فور کر کہ سرلفتی حجبت سے نقاش پر مجازات یما حقیقت مجی و بحیه كرفتار معلول علت تحي وكك ائے کھیے پیرے عم گار و لولو اے توری ملکے سے دھارو لولو اس برده رنگ ولوی اوستیده سے کون ؟ لولو-ائے گورتے ستارو لولو الفائي سے سيآميزش آه وا سنگ، یاکوئی صاحب فرمال ہے؟ کوئی کیا جائے كارفراك دوعالم ب كوئى زنده ستور یا توانانی بے جارہ بنہ کوئی کما جانے زمنت كوش به كيا حلقه لحسن دا دُدې یا دف غول بال ہے ہ کوئی کیا جائے دى بے م ف حر دار حكيان بزرك ما فقط سور نقيال يد ؟ كوئى كيا حلث ويشم فيرب ماه رمضان وسشب فندر يا فقط وم بزرگال ، كوئى كي جائد. خود سے تعموں کی میارش ہے سے رنگوں کی تھیوار؟ یاکرن اوط میں بنہاں ہے ، کوئی کیا جائے علم ۔ استوب عقائد ہے دیے کس سے عقل غارت گراکمال ہے کوئی کیا جائے عرض اعظم میہ فرسٹنوں کا عرور تسبیح علم آدم سے برلشاں ہے۔ کوئی کیا جائے راکو کے دی کی جائے داکو کی کیا جائے داکو کی کیا جائے درص افاق میہ قرال ہے کوئی کیا جائے درص افاق میہ قرال ہے کوئی کیا جائے درص افاق میہ قرال ہے کوئی کیا جائے

ال توع ابشرجیں مجبی ہے ابتک انسان" راہ راست" سربیس ہے ابتک النّد کو سو مزدہ کہ" سکش بندہ مقاروز ازل ہمال وہی ہے ابتک پیا

ال مشفلہ جام وسبو جاری ہے اب تک دہی رسم او سبو جاری ہے کھالی ہے کچے انسان سے طمر الیبی مہر دین کے ماعقے سے لیمو جاری ہے ریا

اسے بنتے بٹاکیا یہی ہے باغ رضوال محوروں کا کہیں بہر نہ غلمال کا نشال اکر کھنے میں خاموسش د ملول و تنہا ہے جا رہے ہیں الند میال میال

تحقیق و تحب س مذ دلیل و بر یا ل مجربی مذرب بهم رسم می انسال مجربی مذرب بهم رسم می انسال اب دلیل کیاہے اب دلیل محیقے اور کمہ ممل ایان

اے عابر سحیرہ رمنے می کو جبہان ان تیری دعا دُل سے خطا ہیں اور ال نا میرر ہے گا تھے ہے نا دال طاری در لوزہ گر اظلاق وگداگر ایمال

وسنول سے چڑسے سوئے ہی صدادیں کے غلاف سران حریم وہم آباء کا طواف ایمان ہے اسلاف کی آوازوں کا ایمان ہے اسلاف کی آوازوں کا اک مشور کھرابہ ضال اخلاف

ہے ہے۔ توراہ متاشت ہے آ میرے روبر و باب کمت سے آ
اس دفت طبعیات جس موضوع بر کفتی کرری ہے اک میں انہوں نے
اس دفت طبعیات جس موضوع بر کفتی کرری ہے اک میں انہوں نے
ماری ماری کے اور بنیا دی Fores کا نظریہ کا کم کیا ہے ایک
ماری کا محمد کی ہے کہ کہ محمد کی محمد کی ہے کہ کہ کا محمد کی ہے گئے کا محمد کی ہے گئے کہ کا محمد کی ہے گئے کہ کا محمد کی ہے گئے کہ کے کہ کہ کے کہ کی ہے گئے کہ کے کہ کی ہے کہ کی کا محمد کی ہے گئے کہ کی ہے کہ کے کہ کے کہ کی ہے کہ کے کہ کی ہے کہ کے کہ کی ہے کہ کے کہ کی ہے کہ کے کہ کے

ہے کہ درا صل ان چاروں دعے ۲۰۰۷ کی تہمیں ایک ہی بنیادی وہ ہے کہ دوا صل الم وہ ہو ہے کہ دوا صل الم وہ ہو ہے کہ وہ ہے کہ جہ ہے ۔ اوراب سامکن جس سمت میں کام کرر ہے ہے وہ یہ کہ ان چاروں میں وصرت توان ٹی کو معلم کی جائے پر ڈاکٹر سلام کو ہج نوبل برائز ملا ان چاروں میں اس کی تحقیق نے ہم کا محملہ کے معلم کا اور چ ناگیر شام کو ہج نوبل برائز ملا اور چ ناگیر ہم کی تاب ہو تھی تا ہور ہی ہے وہ یہ کے دور کے توڑ والی کی مطلق کو کا کمنات میں جاری وساری و کھیے ہیں اور اس کو جی وصرت کی لڑی مطلق کو کا کمنات میں جاری وساری و کھیے ہیں اور اس کو ان کی مطلق کو کا کمنات میں جاری وساری و کھیے ہیں اور اس کو ان کی مطلق کو کی گئن تات میں جاری وساری و کھیے ہیں اور اس کو ان کی مطلق کو آپ چوش کا تصور المذکر لیں۔ اس کے شعلت کہنا ہے۔ آیات میں غفلت نہ کر و

لفظ النّد ميرده سے حلوه منس

اس حرف غلاقی بیر قناعت مذکرد ار کہتے ہیں ۔ ست پر جسیل لینی ازل سے ایک توانائی جلسیل کوئی عمریل اس کارگاہ و تبتہ گرمزال کی ہے کفیل وہ انعاکس ہے دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کہا تہ ہو میں ہنیں ہے لیا وہ کھی تنہیں ہے کھی تھی بنیں ہے سوائے ہو ان تن جو وہ دلنواز دوست نہ ہمت شکن عدد

حذرات حس بيرلوك بيرسي وه خدا تهنس

دورسر منهام مر کهتے بیں ۔
دنیاکو تو بتا کے گا یہ بکت پر جمسیل جنگی کوئی نظیر رہ جب کا کوئی علال افکال والجنزاب منہ وہ انعاکس ہے لو انسان کے مزاج کی اس میں تہیں ہے لو انسان کے مزاج کی اس میں تہیں ہے لو من درم طبع منہ ملطان شند خو دویا کے بندرسم وفا و حفیا سمنی یہیں دویا کے بندرسم وفا و حفیا سمنی یہیں

یاں دن کو توکرے کا رات سے جرا درق کو بچائے گا

دا غول سے تو احد سے درق کو بچائے گا

اب باتی ہو چیز رہ جاتی ہے وہ حفرت انسان ہے ۔ جس کی بزرگ وہرتری بلندگ برائی کے حجا ابنان کے حجا میں ماشق ہیں ۔ ۔ ۔ اتبال جی انسانی غطمت برلیقین رکھا ہے ۔ وہ انسان کو تسنیح کا نشات کا پیغام دیتا ہے ۔ انسانی خودی کو مقام مجند آ ہے جہاں خدا کی مرضی انسانی مرضی کا نامت کا پیغام دیتا ہے ۔ انسانی خودی کو مقام مجند آ ہے جہاں خدا کی مرضی انسانی مرضی کا باید سے تودی ہو جاتی ہے ۔ انسانی مرضی کا باید سے تودی ہو جاتی ہے ۔ انسانی مرسید کی عائد کردہ تمام قدروں کو آوڑ ویتا ہے جہاں وہ کہتا ہے ۔ دیتا ہے جہاں وہ کہتا ہے ۔

ور دست جنون ما جبریل زلون طبیرے بیر دال سبکند آ درائے سبت مردانہ ادر بعض مرتبہ شوخی میں اس حد تک آگے جلے جاتے ہیں۔ نارغ تو مذہبی کا محشر میں جنول اینا یاا بنا گریبال جاکہ یا دا من سبز دال جاک

استم ماگدائے لویا توگدائے ماستی بهبر نباز سبحدہ دریس ما دورید ک فتنه و در بک طرف شورش کعید میک طرف از آفر نبیش جمال در درسے برخسر میرہ لیکن الیا آزاد خیال السان جس وفت بیر محس کرتاہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ ممکن تہیں ہیز اصطلات یا جھیا مذہبی جذبہ بدیار سوجاتا ہے تو دہ اپنے بیغیام کو مین پہنے نے مذہبی اصطلاحات کا مہمارالینا سٹروع کرتے ہیں۔ یمان تک کہ اپنے سخری دور میں ہو امطلاحات کا مہمارالینا سٹروع کرتے ہیں۔ یمان تک کہ اپنے سائل سخری دور میں ہو امطلاحاً مُد مہر کی آنوش میں سطی کر انسان معاشر اور فطرت کے ممائل سے کرتے ہیں۔

ربمصطفے برساں خولش راکہ دیں ہمہ اوست
اگر یہ او بذرسیری تھام کو لہی اسیت
ہمتری السان کالقورا قبال کے نزدیکہ مردمون کاہے۔
نفاکی ونوری منہاد بندہ مولی صفات
سارے ہماں سے فنی اس کا دل پاکباز
طاخذ ہے النّد کا بند کہ مومن کا عامظ
فالب و کار آ فری کارکشا کارساز
اس طرح اقبال کی ابیل ایک محقوص فرمیب می عقیدہ رکھنے والول تک

فدود موجال ہے۔ اللہ کالضور غالب کے بیاں حداہے کیونکہ وہ رواتی فرسب کے تاکل نہے ہو عرفشرت کی خواسیش سے فی گرووں سے کیا کیجے مالے بیٹھو ہے اک دورتیار جام واشکوں وہ مجی

دور اندح سے عیش کٹن مذ رکھ صیرزردام مستنہ ہے اس وام گاہ کا المان کے باطن میں اور بیش محض واضلی تہیں خارجی حالات کابر اوم و تہ ہے۔ المان کے باطن میں اور بیش محض واضلی تہیں خارجی حالات کابر اوم و تی ہے

كيونكه باطن كا وجود خارج سے باہر تنبس \_\_ صورت جوسش كى فكر كى كما نبال جس دقت کھل رہی تھیں'۔ اوروہ تحقیق کی کسونی سرخدا اور مذہب کے تصورات کوکس رہے تھے اس وقت مندوستاني سياست الفلالي تصورات و نظريات سيم أبنك مورى عقى - اوب كى دنياس معی منبطامه سربایتها و مندوستان ایک طرف اقتصا دی برحالی ا ورمعاشی ناممواری کاشکار مقا دوسرى طرف مدسيب ك نام سرانسانول كوجيل اور تاريجي مي و تفكيلا جار يا تقا .. ملك كاحكرال طبقه مذہب سے تھیکیدارول کی مراعات میں اصنا فرکرریا تھا تاکہ لوگ مذہب کی گولی کھا کر غنودگی کے عالم میں بسترمرگ سے الحصنے کا نام مزلس اس مرسب سرتی وسلے توجوالوں کو مذرب ك خلاف كطراكر ديائها - طواكم راشيدجمال ميرونسيرا جرعى فكرسي شعط بجراكار ب محقے " الگارہ" القلائی خبربات کا عکاس تھا۔ گو خدا اور مزیب کے خلاف خیالات ضرباتی سطح سرنما بال سوك عظ لكن بشردستاني نوجوالول كي فكركى عكاسى كرريا تقا وستحورس مستقبل وا صغ تمني مقاء مير كلي لقدير يريتى اور مذسب فرلفيتگي نه اينه سي اس نيتح يريمني ديا تها كه جب تک قوم " مزرب کے گورکھ و صندے "سے باہر منہیں آئی قوم کا فیجے منزل تک جبیخنا من م ف وشوار مل نا مکن ہے۔ وکٹ نے عصر من من فکرسے ہم آئگ موکر بندوں کے تواشے ہوئ

نو نخوار کو سروان جرا سنه والے کر در کو خاک میں ملائے والے ماری میں ملائے والے مثابین بھی ہے کہا ترجی ہی ایجا در لطیف معصوم کبونر کو بنا شدوالے

کیا طلم ہے تشنگی سے مرتے رہے دم پیر فرابات کا تجرت دے

## کتنی ہی شکایات کی ہوں آئیس دل میں مجھر تھی ساتی کا مشکرا دا کرنے رہے

ور خدار اق ہے ، ممامانوں کا اسس سریا کا ان ہے ان فرور اق میں سرت ار انی محبت میں سرت ار معنون از اق ہے ، ممامانوں کا اسس سریا کا ان ہے سامنے دھیتے ہیں جب میں دور تک صحارت ہج سش میں دور تک معزونہ ہج سری ور تک مرسم میں دور تک شری ورث کا والی مہنیں ہے ۔ تو وہ انکار کی منزل سریا کر ضراسے اس طرح ابن دت کر سمجھتے ہیں اس ماری ورث کر سمجھتے ہیں اس ماری میں ہوئے ہیں کا دی دی کر سمجھتے ہیں کا دی دور کر سمجھتے ہیں کا دور کا دور کر سمجھتے ہیں کا دور کا دور کا دور کر سمجھتے ہیں کا دور کا دور کی دور کا دور کی دور

ائے موجہ و خلاق مبارک بالنظر النے مانے مانے مانے آفاق مبارک بالنظر النظر مبارک بالنظر مبارک بالنظر مبارک بالنظر مبارک مبارک مبارک بالنظر النظر مبارک بالنظر النظر مبارک بالنظر

کافر ہیں یہ کھوکے سے محکاری انساں لوسے لنگرطے اداس اندھے سے جال ناگرطے اداس اندھے سے جال نار دوزرخ کے مستحق ہیں ولند بیر مرحمت بزوال کے مکترب شیطال

مومن بین تو تھوکوں کو سنرا دیں ، آد قبروں کی انہیں خاک چٹا دیں ، آد میر وعد که رزاق کا اراحات بین مذاق ان فاقد کشوں کا سراٹرا دیں ، آد طادی ہے ازل سے راخوت رہے ودود مہنا ہی منہی عرفہ رحمت مسددود کفار نے اک ڈھو مگ رہا رکھا ہے والنّد کہ فاتے سے منہیں سے مردود

L

رخمار ہے ہے مجب کی دردی تھائی انکھوں میں تری ہے اور تری ہرکائی اکے کاسہ برست و نشک بروش گدا کیا تجھ سے بھی ہے درق کا پھال تھائی

6

کتاخ ہیں ہے کھٹدر گرا دو ان کو

ریوش پیضدہ زن ہیں ڈوصا دو ان کو
خود صاحب کرسی ہے ہیں اک طنز بطی
میر صحب بنظر بال ۔ ارب طلا دو ان کو

المان کی دکھ درد کی طویل رائیں ان کا حمامات ہیں شطے کھڑ کا دتی ہے ۔

درد سے نو جھبل قالم خون دل میں ڈوب جاتا ہے ۔ ضرا سے بھیر دہ لوں شکوہ مسیخ ہوتیں دن موج ہے نہ زرد رویتہ رائیں ہی سیاہ

دن موج نے منہ زرد رویتہ رائیں ہی سیاہ

کھولے سے بھی اک لی بیے بنہ آتی کمجی آ ہ

المان کے دل کو تھیونہ کے تالام

میر اسما اگر شفیق سوتا الشہ

صحفے لفِل میں دیا کر نہ آ روات سے دل کی مات نے کر درا سے منبرے تقریم کم سراسر فسول کاری امیر حمق حيول جذب وصراك ووق لمن فریب روایات و مع و خیال ر ازل كا تبسم" ابد كا جال ندسب كى روسے زمان ومكان كى ينبائيول ميں انسان كامقام كياہے ؟ آيا وه انے ارادے کے تر ندگی گذارے کا اختیار رکھتاہے یا بہیں ؟ انس کا برعل جبر مشیت کا یا بندسے ؟ یا وہ اختیار کامل رکھتاہے۔ اکسان کی عظمت کے تواسے سے تمام مفکری سے اس سياوس لكاه والىب عالب واقبال في جبياك كماكيا اس رن كوافي الريس ميلك یوش غالب کے میرویس مناس اصطلاحات سے وہ گرمزاں میں ۔ ورسی وسلاسل ، كى رياعيات اور" عرش وفرش " كى نفرن مي محتلف انداز سے مذرب كے والے سے عصر حاصر کی والت کو تولعبورت طراقیے سر سینے کی کوشش کی ہے اور فرسب ، خوا ، کانا كمتعلق سوصة كى نئى راه دكھانى ب

ولی و تطب و امام و بیجبر والفتر تیرے کی کھیل ہیں کیا کیا تخیل بہشری خداکو وہ مرف انسان کے حوالے بہنچائے ہیں۔
مداکو وہ مرف انسان کے حوالے بہنچائے ہیں۔
میر میر کو از شرت و نوب میرا ایمال میر میر کر انتراث و نوب میرا قرال التہ کو اعوش میں بایا ہے بیت میں التہ کو اعوش میں بایا ہے بیت انسال انسال انسال انسال انسال

ہرسانس میں کو ترکے بیام آتے ہیں ہرگام یہ حوروں کے خیام آتے ہیں ہندوں سے حواک بار طنا سوں گلے الندکے سو بار سلام آتے ہیں

غلطکہ بارش رحمت ہے کارسازمان جبین اہر عل کالیب نہ ہے رزاق

مذاق بندگی عفرلوکی نجه کوت منطق بندگی عفراو کی نجه کوت منطق مزاج کا مرور دگار بیدا کر

اکے مرد خدا نفس کو اسٹے مینجان انسان بھین ہے اور النّر گسان میری بعیت کے واسطے کا تھ بڑھا میڑھ کلمئہ لا اللہ اللہ السان

جوش کنر دیک الی فی من کی تفکاد طاف مذہب کی بناہ گاہی ترامشتی ہیں۔ اور یہ تفکاد ط منزل کو متعین کرتی ہے۔ اس لئے وہ کسی مذہبی اسطلاح کو استعال منہیں کرتے۔ جوش کے نقط نظر سے افلاقی قدری دراصل معاشر تی صروبیات ہیں۔ اس کا تعنی خودساخہ فیدا سے منہیں ہے۔ اس کا تعنی خودساخہ فیدا سے منہیں ہے اس کا تعنی خودساخہ مخدا سے منہیں ہے اس کا داری ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگرال ہیں اور ایک خاص طبقے کا ماران کو ایک نفسیاتی غلامی میں حکم طب ہے جو مذہب کے نام ہیں۔

تائم کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اس کفنیا تی علاقی سے آزاد کو ناجیا ہے ہیں۔ اوراس سے دہ مراس سوتے ہروار کرتے ہیں جہال ہے تقدری تحفظ یا تی ہیں۔ فدا مرب نے انسانوں کو فنتی متحارب کر دس سے فنتی مردور میں تعقیم کر دکھا ہے۔ جس کی سرائری بالائی طبقہ سر دور میں کرتا رکا ہے۔ مذہبی عقا مذکو رہم عت آتش گیر ما دے میں شہر کی کردنیا بالائی طاقتوں اوران کے بائس کا تقد کا کھیں ہے۔ تاکہ انسانوں کی صفوں میں اتحاد باتی مذر ہے۔

ما بین شکدکان دارباب لقین و در باب لقین و ده نوک فراسید این که رنگیس میدادی در این که رنگیس میدادی این میداد مین میداد و دان کوهی مید معلوم منبی

اس سے ہوش کا عرف امکے ہی مدم ہے ہوا قافی ہے۔ بین الاسلامی ہیس میکہ بین الاالسائی

> انسان کی توسیر کا مشتاق سول ہیں شمع سے عمیم کا طاق سول میں مشرق کا مہوں یا تبدید مفرب کا اسمیر انسان میوں مذرکہ کا قاق سول میں

معزت بوش بهیوی صدی کے" مذہب "کے ترجان ہیں۔ البندن نے عفر ما مزکی اللہ علی دانش کوہا ندھا۔ وہ کا کنات ہی ایک توانائی مطلق میں لفین رکھتے ہیں۔ وہ توانائی جو خیر کیٹر ہے۔ دو فرانا تی عارض کوہا ندھا۔ وہ کا کنات ہی ایک توانائی مطلق میں لفین رکھتے ہیں۔ وہ توانائی جو خیر کیٹر ہے۔ دولوں ہے آ ہی اس طرح آئی فکرا نیے آ ہی اس طرح آئی فکرا نیے آ ہی اس تو خیر کیٹر ہے۔ دولوں سے ہم آئیگ استرلال سے جدید عمر میر عمر میں کرتر تی اور میات بخش تصورات ۔ دولوں سے ہم آئیگ ہے۔ حج استماری اور جوش وجذ ہے اور عقلی مینت کی کرما تھا دنی روایت ہے۔ حج استفادی واستواری اور جوش وجذ ہے اور عقلی مینت کی کرما تھا دنی روایت

هیر، درآبایے - خدرہ بو کھاہے ۔ عقل جو بخیتہ ہے ۔ جے من فقت کی ہوا تمنیں تگ۔ جو سران جول \* حرف جی بلند شود داری شود ، کی منزل مریہے ۔

فتوی فروشی کی روایت بهاری میراث ہے۔ حکم ال طبقے نے برزمانے میں اپنے ناجائز اقتدار کو وائمی شکل بختے کے بیے فتوی فروشوں کا ایک گروہ تنا رکیا۔ ان کی قوت احساس کو سلب کرنے کے البنی توڑے نادر کئے ۔ حبنا ہی توڑوں کا وژن بڑھتا گیا آئی ہی گردین حجکتی کیئی ۔ قبتا نی درخ کے ۔ حبنا ہی توڑوں کا وژن بڑھتا گیا آئی ہی گردین حجکتی کیئی ۔ حبنا نی رمول کی فوا سے سین کے قبل کے فرمان میر قاضی شریع کا فتوی ورزح ہے ۔ متھور ملاح ، سومد ، بنتی فی الدین عربی ، امام تمیم ، ابن رحند ، خلی الدین عربی ، امام تمیم ، ابن رحند ، خلی النّد ، کو خوش کرنے کی خواط فقبیان شہرے عاصوں قبل گاہ میر جوڑ ھے ہے قائدا عظم فرط جنان ورز رہ کے مناظ فقبیان شہرے عاصوں قبل گاہ میر جوڑ ھے ہے قائدا عظم فرط جنان ورز رہ کے مناظ مقبیان کے خلاف مولانا ورز رہ کا فتوی سے نے کہن سیا ۔ طرک طاقبال کے خلاف مولانا ورز رہت ہو کا فتوی کئو ور میات اقبال حالا دو درئم میں ورز سی ہے ۔ میر مدید مفکران اسلام مقع لیکن کفو و الی دے رہول کہلائے .

حفرت و الحاد کے فتوی سے میں معظیم المرتبت سبتی سونے کے ناطے اس کفر والحاد کے فتوی سے بھار کہ بنہیں جائے تھے۔ اور مزیم النہوں نے اس کا کہیں وقول کیا لیکن کھر بھی شرعی عدالت. نے کفر والحاد کے خصوصی تمفات النہیں ایک مرتبر منہیں بار مار عطا کے ۔ تعجب کا مقام مجھی بنیں کیونکہ و تھیکہ اری پنجواہ خدم بی سویار سیاسی جس و فت بار مار عطا کے ۔ تعجب کا مقام مجھی بنیں کیونکہ و تھیکہ اری پنجوان کا بی جیارے کے مثیل میر منحصر ہے کہ وہ الحرار و محروم سے روغن غذا حاصل کرتا ہے اور تھیللا نے کا منظماری سے لوٹ جانا ہے یا حرصر و محوم سے روغن غذا حاصل کرتا ہے اور تھیللا نے کا منہیں لیتا ۔

ابن خلدون نے ایک مقام بریکھا کہ ' جب سے سلمانوں نے عقلیت لیندی سے دست کشنی اختیاری سے دست کشنی اختیاری رو برزوال ہیں ۔ '' محفرت بوشن کی مجبوری عقل مریتی اور حق گوئی تھی ہے دست کشنی اختیاری رو برزوال ہیں ۔ '' محفرت بوشن کی مجبوری عقل مریتی اور حق گوئی تھی ہے وہ سیاست ہویا خدمد کمی میں میں مزر کھ سکے ۔ '' دوشنی طبع تو کی منزل سے ہمٹیہ دوجار

رہے۔ طنز و تشینع کے نیراور کفر والحاد کے فتو ؤں کی توجیہ النہوں نے اس طرح کی۔

« میں اپنی قوم کا ایک معتوب ، مغضوب انسان موں ۔ میری قوم کے نز دیک فیر میں برنر ہی عیب سے کہ میں اقوال واساطیر ، روایات، ومغلوطات ، کلیات مسلمات ، اور القیان واعتقاد کو محکم دلاً مل کی کسوئی پر کے اپنے قبول نہیں کرتا ،

تن کک کوم فان وحقائق کی کمنی سمجتا سول ۔ تعقید سریاجتها دکو فو تبیت دیا اور تق کم موں ۔ بر کھیے بو بھے کفر کو ترز صحے دتیا سول ۔ اور تق ک افران میں اس ملا کا جری دافع سرا اسوں کہ دنیا کی مطبی سے سطری ماف میں اس ملا کا جری دافع سرا اسوں کہ دنیا کی مطبی سے سطری طاق قد سے بھی دیا جی دیا تھور کنہیں کر سکتا ۔ "

المُرْ مرکف رکا فتوسی کی محبکا دی کرمیرے تجب تن کی محبکا دی الکار میرے الکار میر کی سنگ باری مرح افکار میر کی سنگ باری اوراتنی کوئی کھیل رہنے نہ بایا مری تذہبی کی محبکایا مری تذہبی کی محب المر مری تذہبی کی محب کو محبکایا مری تذہبی وہ وقت کی طربی مسلل مری تذہبی وہ وقت کی طربی مسلل مری تا کو مہایا مولی نوال و فرسی جل ہے کے مراح فاق نوال و فرسی جل ہے کے مراح فیایا میراغوں کو مجھایا میراغوں کو مجھایا میراغوں کو مجھایا میراغوں کو مجھایا

مخضرت حوش كى عقلى كى غطمت اور القلابي لصيرت ميرے كه حبل افر وراورخير بسزار ا ما حول من النون في ا دراك كي ليري قوت كاس الله انسان كورا و تق و كها في اور حمر انساني كى عدالت مي كرفر من موكر ده ببانگ دبل ميركت رب كرسيانى كى جبتوس مي ندكوتاسى منها لورب س صنعتی القلاب نے جاگیر داری نظام سے برانچے اڑا دیے۔ CUST. Divine Right theory ا كها الري كني لكن مشرق خصوصًا بندوستان الهي جاكير وارى كـ تلي متبلا كقيد اردو ا دب جاگرداری دور انحط طکی بیداوار بے معالی انقلاب کیے سوتا ہے ،فر دوه اقدار کیے ٹوٹتی ہیں ؟ اس سراس وقت سوحیا مکن تنہیں تھا \_\_ بس حال سے باطمیاتی كى كىفىت برخص سرطارى تقى - يا كفرزس سے جرطت كى كات اوس دعا كے لئے الحقے موئے مح \_\_\_\_\_ اقتصادی برحالی اور مذہبی افراتفری کا نیتجہ مختلف صورتوں میں ادب میں تھی طاہر سور یا تھا۔ ہمارے بیشیر شوار اس عبدکے ما درائی تصورات سے متاثر تھے۔ جنت و دوزرخ ، غذاب و تواب ، به شاتی دنیا برشاع وا دیب کاکسی مذکسی منوان موضوع تها \_\_\_\_ غالب جب عظيم المرسّبة شاع الميرجن كاطرة المتياز الرسماجي تقيفت ليندى سمی کانشان تھی ۔ وہ تھی مذہبی تصورات سے آزاد سوئے کے باوجود بوری طرح اپنے آپ کو ا زاد نہیں کرسکا۔ اس لئے کہ اویب کا پنے محبرمے باہرسانس لنیا حکن تہیں۔ نمالب کے میال دومشفا د خطایک دومرے کو کاشتے موے گذرتے ہیں۔ متحور فات ، شعور فن راہیت ترتی ، مجتبری و مقلدی ، قنوطیت و رجائمیت معلوم نبین فنی اصطلاح بین اسے نا در د كارىكياجا كے كا ۔ يا فسول كارى برشاب وا فعات كا مشابدہ يا عارف باصفا كاع فال نفس-كرص خاج كيد دينيا اور محسوس كيا وه تحدديا - آخر بربات مي ترشيب ويم آنبك كيول ؟ جب جاع نصراكوا يناليا - حب حاع فدمب و روايات سے بغا دت كردى ؟ لىكن اگرالىلىت نوغالب كى عظمت كا دار دمداركس جز سرسوكا ؟

غالب کی عظمت اس لئے لئے کہ اسے سب عظم کتے ہیں۔ سکین زمانے اس اصول کرا ہے سر تھجانے کو بھر خالب کی عظمت مجروح سوتی ہے۔ کیا اسی سپور خالب کی عظمت مجروح سوتی ہے۔ کیا اسی سپور خالب کی عظمت میں فر اگر المیا ہے تو بھر اس کے نکر وفن کی تانے بائے کس چیز ہے تیار سوتے ہیں ؟ وہ کون سامواد کھا جو ان کے کام آٹا کھا ؟ فن میں فکر ، فکر میں گہرا فی اس سوز اور سوز میں ساز کی کمیفیت کہال سے سپدا سوفی ہے ؟ ۔ گہرائی میں سوز اور سوز میں ساز کی کمیفیت کہال سے سپدا سوفی ہے ؟ ۔ ۔ کام دوسری بات کیا اجتماع صدین زمانے کام زاج کھا ؟ یا نمالب کا اینا مزاح ؟ اگر دوسری بات سے جو بھراس بنیا دی مزاج کے عنا صر تلاش کرنا بڑیں گے۔ دوایت برستی یا تفکیک ؟ تقلید یا ا جہماد ؟

اگر اسور کسی فنکار کے کر دار کا آئیز ہو تاہے تو غالب کے مطالعے سے جوبات سامنے آئی ہے دہ بیکہ مرزا فطرتا شکک اور سرفدم میں تشکی کا شکار کے ۔۔۔
اپنی قندیل صفت عقل کی رفتی میں دنیا کی تقییقوں کو جامعہ ما ننے سکے لئے وہ تیار منہیں کتے۔
تقیقیں ان کے سامنے موالیہ نشان بن کر آئی کھیں ۔

منرہ وگل کہاں سے آئے ہیں امرکیا چیز ہے سواکیا ہے۔

L

آئیرہ وگذرشتہ تمنائے صرت است یک حرف « لا «بودکہ مرم اور شنتہ رند

الا اور الا ازندگی کی تخریب و تعییر ندوین سنظیم کا اثارین ہوتے ہوئے ۔ کھی خرمات کی دست ہرد سے بناز تہم سے الا اس کے مینے کی منزل اللہ میں دست ہرد سے بناز تہم سے الا اس کے مینے کی منزل اللہ میں مہنے کر انسان براہ اللہ میں مہنے کر انسان براہ درک و انسان براہ میں میں میں میں علمی شیج ، تجزیر نفس ، لففل و تفکر اور درک و درک و انسان میں علمی شیج ، تجزیر نفس ، لففل و تفکر اور درک و

ادرآل کی صیقی ملاحیت موجود مربو ۔ عالب کے اوراک کا حسن تاریخ کی دھار مرتنز موا۔ اس لئے وہ جبری تنہیں قدری ہیں۔ فدری کو اپنے اختیار تمیزی سلاعتبار سوتاہے یر سرائت فکر اور حراوت علی تشکیک و تا دیب کے روشن میلو دُن کے تر جال ہیں۔ وسررو حسرم آ نند عمرار تمن واما ندگی شوق شرائے ہے بیا ہی

سفرعتی میں کی ضعف نے راحت طلبی مرقدم سائے کومیں اپنا شبتال سمجا تعنی تھک کر سبٹھے جانا ہی منزل قرار یا تا ہے۔ لاف و وأنش غلط و لفح عبا دت معلوم

درد میرساع عفلت ہے سے دنیا وجے دی

ال كاس ميلون طبح كرسائة دوسرى بات جوالميس "جرست " الدعومية نعنی دستنا نما Ni من طرف حات سے روک رہے تھی وہ ان کا عقیدہ و صدت الوجود تقاح تشكيك كراسة في كوكرآيا كقاء نفالبهم اوست ك قائل كقر-لاحوج و الا للتر - موتر في الوحو الا للتد

سمرا وست کے اس نظریے نے ان میں بالغ نظری بیدا کی ۔ ملتی مرت کر اجزائدالمان كى منزل سي أكبين - الفرادى نقط نكاه احتماعي شورسي وصلكي - اور الهني كائنات مي توانا في مطلق كارفر ما نظرات مكى ر دسول تاریخ السانیت میں السانی ارتفاکی طرح نامیداکفا رہے۔ ال کا مرح ف اور سرعل جبل و تاریخ السان کا مرح ف اور سرعل جبل و تاریخ کے تینے ریگیزار میں حیثیمۂ آب جوال ہے وہ نطق انسان کا زریں تھوم ہیں جبس نے جلال اور آگ برساتی موئی وھوپ کو میا ندنی میں ڈھال دیا ۔ گارے راہ کوئی وہ دیم ہی جنس دی چھلے موے انسان کو آب جیات عطاکی ، جبل و تاریخ یا ورزرگری کی زنجہ میں مینے سوئے انسان کو آب جیات عطاکی ، جبل و تاریخ یا ورزرگری کی زنجہ میں مینے سوئے انسان کو آزادی دیری ۔

مر در الم المراد المراد

سیشی ایل حلال د ارباب جمال فود فطرت انبیار به بنیاد کمال اور شیخ کے نزدیک ہے ہم ایک بنی اللہ اللہ کا واللہ اللہ کا واللہ دلال

موسش مهاص النبي عقل وعلم، لهرت ولصارت كاليك البيا بهاله ميمارلقور كرية بهي حيى كامرفرازى مرب لهميرت النان لاكد مجقر مرسائس لسكن اس كفر خال وفظ مهينة لو دسية اوراس كالفتش مهنئه گلزار ارم بنارس كا-

نوع السال كو دياكس فلسفى فرييا ) مرد غازى كاكفن بد ، فلنت عرد وام نوس كرديخ مقال من توروس في السال كان ) جانة مواس وببروس السال كان )

الوكلى فكريض ، مجاك شيا بيينام عقا الس محكيم نكت سيردر كا محمد عام عقا

الم محرص المرسوار توسن وقت روال الم محرص المعليب فطرت مناص جال اے محمر،اے نقتہ نفس ولقاد جبال موت کو، تونے وہ مجتی آب ابر جا دوال

زندگافی کے سی ری موت مرم نے مظ وک میتام احل کی آرزوکرت سے

خلق کو، تونے ، تمنا کے مشہادت کجش دی اس تمنائے مشہا دست مشجاعت کجش دی میر شجاعت نه کیسکنے کی حوارت مجنش دی اس حرارت نے گداؤں کو مکومت بخش دی

> اس قدر محدت سے توردے زس برجھاگ مُدِّى حكرا كم تاريخ كوغش اليا

سب سميد دركوتوت ي محيائي بربات طاق الوال شبادت سي بع تنديل حيات سرفروشی ہے متاع زندگانی دکون من کونٹری سخاکا یک ہے، کل فرات

عرف الرا ماب فرش كرم كرددارى رقص کرتی ہے دوای زندگی تلوار

الشنوسوزال كوتون آب زم زم كرديا وحثيول كو حامل تمند سيب فحكم كرويا

نفاک کونسرس بنایا جام کو جم کردیا شرخ شعلوں کو تخوا موج عم کردیا

كشتهال حيواس طوفال مع تيرك فرمان مير موت اولی زندگی کائی تیرے قرآن یر

موت کی ظلمت سی تو نے مگادی زندگی جربر شمنے عرباں میں دکھا دی زندگی

شی کے ماند قروں میں صلادی زندگی سرزمین مرکسی توند اگا دی زندگی

صبس لوطا باغ جنت كى سوااً ندرى مقرول سے ول وهرط کے کی صدانے گی۔

اگر کویانی کمیا یانی کو صبها کمه دیا از خری شکی کو گل بانگرمسیا کر دیا

خاک کے ذرات کو توٹے نثر آیا کر دیا موت سی کالی ماذ کو رشک سلمی کردیا

سرسے خوف نعیق کی لوں ملائش طال دیں آ دی نے موت کی گر دان میں باہی ڈال دی

صفرت علی تاریخ انسانیت کی ده عظیم المرتبت شخفیت بہی جن کام رلفظ مقالقی آبشاد مصارف افروز ، جہل بہزاد اور سرعل شرمسمار ، استعا مت کی مبجر و سامانی سے ادر پائے فقر برسلطان کی سجدہ دیڑی ہے ۔ ان کی لیوری زندگی زمین کے سینے سے ملک کر حلی اس میں دسول مقبول کی طرح سوندھی خوشبو ہے جو نا ترامشیدہ آرزوں کو اس میں دسول مقبول کی طرح سوندھی خوشبو ہے جو نا ترامشیدہ آرزوں کو دلنواز تنبیم میں ڈھالتی ہے ، فقبل فران کو فقبل زمتنال بناتی ہے اور نارسیدہ امنگوں کو کھوار میں جاتی ہے ۔ علی دات کی مانگ میں تارول کی سنہری افشال کھرتے ہیں اس الئے جوش صاحب مفرت علی کی زعفران فکر کے مصور لیوں نذرامز میشیں کھرتے ہیں اس الئے جوش صاحب مفرت علی کی زعفران فکر کے مصور لیوں نذرامز میشیں کرتے ہیں ۔

دى كانتال، فرُد كاعُلَم، أكبى كاباب مقصودُ عرش مورثِ افلاك، يُو تراب

لومہیں ، فرانہ رُوح سے اٹھرا اکا فعاب حق ساز وحق نواز وحق کاواز وحق ماک

عرفان زندگی کا عکم کھولٹ سوا بندقکیا سے لوح وقلم کھولٹ سوا بیدا سواسرود ازل مسکنیل میں رومشن سورے دیار خلیل میں مبنتی مولی دوبارہ مرجبر کی میں

یخینے متی ، مثناہ ج ، آفکرسکیاب سے محفیرٹی کرزن ، جہیں دسالت آجےسے

تبخفراً ادب قبال كوسا صل موتى زبان ومکی جیس حرف بیمنی کی کیکٹاں تھیلکس شراب نغرارسی کی گلابسال دا درست نيش كياتان زرفتان نوسف راسع جال فرا دال لؤ بوئ مریاں کرد آئیں ، تخت سلماں نے سخ لفظوں کی موج دنگ میں غلطاں ہوئے گر کے کا آب ہو میں جلی کشتی میں توكر قلم سے علم كى ، طالع سوئى سنح اور موسمح كى هيوط رطى دوالفقارس باللئ دوالفقار، على حك مكا اكلا اور صنو فشال عُكُم مر قُلْم حِل مُكَا أَنْهُا كھوى كليدقصتل ، كھلا تفلِ فيفن عام ناگاه آسمان سے گونی ز میں کا نام الروش مي آئ لخره صل على ك جام مرح سے سوئے در ود ، مڑھا بنیا ، تمام کھے کے گرد ایک کرن گوسے ملی روح في عرل جو عن سي شب بائے این قال میں سوئی صبح منجلی با دِمُراد ، ناز سے ، تحیلی کلی کلی عرفان كأنيات كى كَيْلِي كُلِّي كُلِّي كُلِّي اور روح ارتقات كاراكة اعلى" نے سے کلسد عِلْم ، مرکنتی کا باسیے اس خاک کو اکھارکہ تو ہو ترائے ہے "أنظر اور سكلا حراع ،سرمبراب والل" "لا نحت كمول كو كھنے كے بيتموں كے متصل" " سؤنكا المنبي سوخاك كارمال سي معملي ور سے میں اس زس کے دھواک ایس، دل " فودني مونى بي سبط منبطق ميمان عليل كي " " بيداكراكس هيودس رُومسلنگيل كي "

"دنیاکوتو، تنائے گا بے مکت تے جیل " سینی ازل سے ایک توانافی جلیل" "جس كى كوئى تَقَامِة جس كا كوئى عديل" " اس كار گاره وقت كريزال كى يكفنل" " أطلال والحذاب مروه الفكاس سے " دنیا سے وور سے نہ وہ دنیا کے ماس سے » ، الماك كرمزاج كي أس سي تبني بي أو" « وه في بني بعد في في بني بعد الديمو» " وه شاه ترم طبع ، من معطاب شنرخو " " وه دل تواز دوست ، من تمت من عدد ا " وه ياك بندركسم وفا و حفا منبي" و جذبات حس ير لوط طرس وه خدالبنن" " الى، ون كو، توكريكا سير رات سے خوا" " وزنى حقيقوں كو روايات سے خوا" " النُّركُ تمام قياسات سے مُبا" "اسمار دوصف وسمن واشالات معملا" " دا عول سے تو اکرے ورق کوکلے گا" " ستحفى تعنيات سے حق كو كائے گا" " مر کھے کا تیرا علم ی اس کانیات کو" " جانے گی تیری عقل می خون حیات کو" " وه تو سے جو کفرن کے لقوش صفات کو " دیجھے گااک تکیم کے ما ننز ذات کو " "نے مذکو صبی خانہ صرمے فیط اسکا" " توكرياكو وام علا سے خيرات كا" " آب مكال ، امام زُمال ، آئ منين" " وكنز علوم كاشف سر، كُفر ليتني" .. قاصی دسر، قبله وولال ، قوام دس "منتائے عُصُر، معنیٰ کن ،میر عالمیں « تا بترگ کطت ره طرف کلاه عِنام » « مولائے مال ، رسول متدن ، الدعنام »

"اے صدق کے محیط ، مقالق کا ابتار" "اے تق کیاد خاہ ، معارف کہ تاجوار"
"اے علم کے خدکو ، تفکر کے مشہرای " دروع بہتر کو فکروعل کی طرف نے کار ، "
" الے علم کے خدکو ، تفکر کے مشہرای کی مشفق ہے ترا وجود"
" الفائے عید رجمت مق ہے ترا وجود"
" الفائے عید رجمت مق ہے ترا وجود"

نوارئدرمول حین این علی ده عبدر از اور تاریخ ساز مین برخی در این از مین برخی سندایی ناتوانی سے توانانی کی کلائی هم دار دی ۔ جیلاتی وهوپ کوچاندنی ، تفکوط دل کوبا در صبا نکر دعل کو تمریک میں جس مقام بر بھی حق د باطل کادن میر سے کا در انسان کو تاج مہتاب نبا دیا ہے تاریخ میں جس مقام بر بھی حق د باطل کادن میر سے کا ادر انسان معلیان جا بر کے سامنے کلئر بھی میں میر سے کا ادر کی منزل بر آئے ہار کا ندر وجواب کا ادر کی موزل سالا کا در کولی موئی حرائے افیار کا ندر وجواب کا ادر کی موزل سالا کا در کی موزل اول فی میں کو دیون کا در میں میں کا در میں میں کا در کی موزل کی در موزل کی موزل کی موزل کی موزل کی موزل موزل موزل موزل کی مو

وكس كازدك

صين كى قدر بل صفت فكر برسد رنياز خم كرنا ـ طواف كور بالقلاب افروز على كوموستون كالباس عطاكرنا جهاد اكبرب جسين ك فكروعل كرك من جوسش صاصيكا قام فن كرنام لوازمات كو لي لون رقصال ب ... كرملا آن مجى جيدا ايك نگا تاريكار جيد كوئى بيروي ابن على مير شار عفر حاصر عبي مزيدون كالبين كون تمار تمم مصلون بيروي ابن على مير شار عفر خاص عن مير مشتح امثرار من محمد كالبين كون تمار من تحديد كالبين كون تمار من تحديد كالبين كون تمار من تحديد كالبين كون المارين من تعديد كارينين من المارينين المارين المارين المارينين المارين المارين المارينين المارين ال

كرملامي الرباع جنال آج مجيس كيت الفاس ميحا لعنسال آج بهي سن رنگستی ٹونس کفنال آج بھی ہے مع عاشور کی گل بانگ اذال آج بھی ہے إك نيراسرار بخولشى بيد نرافتال ابتك مع کے دوش سے ہے سام عزیاں ابتک ار بھی کو دھوپ کی مترت سے زی مجنتی ہے۔ موزن خاک شراروں کی روا بنتی ہے معربی دروں سے موالول وگر خینی ہے زندگی میرت رشیم ہے مرد صنی ہے رنگ رضارہ تاریخ بھم جاتاہے لب میرجید نام حقی ابن علی آ تاہیے كرملااب بجى سروقت بى الراتى ب نالف كى طرح فيالات بى بل كھاتى ب خامتی دات کوس وقت کر جھاجاتی ہے دل زہر بع کے دح طرکے کی صدا آتی ہے مجمى ظلمت ميں حو كونداسا ليك جا آپ ا کم فشراک بلندی بے نظےرا تاہے كرملااب بجى حكومت كو تكل مكتىب كريلا تخت كو تلوول سے مسل مكتى ہے كرملا ، خار توكيا ، أگ مي حل كتى ہے كرملا وقت كد مارے كو مدل كتى ہے كرملا فلقه فولاد سيصحب رادول كا كرملا نام سيع حلتى سوئى تكوارول كا

## رياعيات

اردوزبان فارسی سے بیل حرفی ہے جھے کران سورت سے یا مون سے سمبی کران سورت سے یا مون سے سمبندر سے ۔ عجی اثرات اردوث عرب وادب کے فکری تانے بلنے بر کھر سے سہت ہیں ۔ رباعی فارسی نٹراد صنف سخن ہے ۔ جھے قدیم امران میں جہار بہتی اور جھتی کہا جاتا تھا۔ بخم الفنی مصنف مجرا لصفاحت نے اس کی ہم ہم مہر شکلیں بتائی ہیں۔ غالب نے اپنے خط میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور ال بعض کے نز دیکے ۱۸ اور تعبق کی رائے کے مطابق ہم میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور ال بعض کے نز دیکے ۱۸ اور تعبق کی رائے کے مطابق ہم میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور ال بعض کے نز دیکے ۱۸ اور تعبق کی رائے کے مطابق ہم میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور ال بعض کے نز دیکے ۱۸ اور تعبق کی رائے کے مطابق ہم میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور ال بعض کے نز دیکے ۱۸ اور تعبق کی رائے کے مطابق ہم میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور این بعض کے نز دیکے ۱۸ اور تعبق کی رائے کے مطابق ہم میں سکھاہے کہ دورباعی کے اور این بعض کے نزوی کی دورباعی کے اور این بعض کے نزوی کی دورباعی کے دورباعی کی دورباعی کے دورباعی کے

سو سكتيس - الكات غالب صر ٢٨ مرتبرنظ عي رالوني

ائمٹر نقاد موسش معاصب کی نظموں کی طوالت اور الفاظ کے نگرار کی معترض ہم ۔
انگی فکر کی جولانی اور قلم کی روانی جب وقت رہائی کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو آیجا زواضفار
کے کنول کھل اٹھتے ہمیں ۔ فن کا جاند لوری آب دتا ب سے نکل آتا ہے ۔ جاندنی کی تھندک
میں سنور کی ٹوالی مسکرا اٹھتی ہے ۔ اور کورے گھڑے سے یا نی کی خوشبوا دب کے جین میں مجھر
جاتی ہے۔ رہائی فکری فونی اعتبار سے ، تقلا و دلا "کی معراج میر جہنے جاتی ہے۔ جہال

خمریات . کے قائداعظم ، عمر خیام کے بھی قدم برابری بہنیں کر پاتے۔ فارسی ٹ عرص عرض عرض عرضام خوابات کی انگفائی میں تر چھی لوجھیا ر ،سبٹرہ زارمیں گنگتا تا ، گاتا ، حصومتا حصرنا اور النسوؤل کے دائروں میں بے بہا موتول کی دکال ہے یہس

ن حن یے سرلب کو حکھا ہے۔ نمارے سرمیلوکی جبکار کنے ہے۔

ربا عیات بی جین کالنبوس اتنا دسید بولین اور محقیق بے کراس کوگرفت ی کرزام مولی بات بنیں ۔ بیبال ایک بخیب آنکھ اور " دمیرہ بنیا " ساسنے آتی ہے جو بھیرہ کی طرح دور اور نزدیک کے لنیز نگاکر مربعے کا احاط کرتی ہے لیکن میں تکھ محض عکاس بنیں بلکہ تھا دعی ہے۔ متیزرف اور نیا کی شنا سے بنیں بلکہ تھا دی سے متیزرف اور نیا کی شنا سے بنیں بلکہ اس کے دوق کی تربیت کی نگرال بھی ہے۔ اضعار ،

اور جا معیت. ذکاوت اور سوش مندی کے ہر رہائی طراحے کا سین بھی میں گری ہے۔
عقل کرہتی کی معبوط گرفت انہیں رہائی کے میدان میں حرفی فین نہیں بلکہ فکر کی بھی اعلی سطح سرکھڑا کر
دیتی ہے۔ مفکر کی حیثیت سے انکی ۱۰۰ گاہ ۱۱ کوپان کے سائے رہا ہویات سنگ میل کی درجہ رکھی
ہیں ۔ انہوں نے رہائی کوفنی اور فکری و ذلول زاولوں سے منفر وانداز بختا ۔ یہ رہا عیال زندگی کا
استین خانہ ہیں جس میں ہر چرہ نظر آنا ہے۔ انہوں نے مکالموں میں تھی رہا عیال تھی ہیں جس سے
انہا کی خولھورت کی کا جذبہ جو تھے محرع سے پیداکیا ہے۔ اردوث عری کے بورسے مرمائے میں
ویشن صاحب کے مقابط میں کسی تھی شاع نے اتنی حسین نا ور خولھورت انھیوتی اور تازی ہیں۔
استعارے اور صاح کے حسمت استعال منہیں کیں ۔ جبت ما صاحب نے اکثر حمیات
استعارے اور صاح کے حسمت استعال منہیں کیں ۔ جبت ما صاحب نے اکثر حمیات
امتعارے اور صاح کے حسمت استعال منہیں کیں ۔ جبت ما صاحب نے اکثر حمیات

 جس منبج سے حیر حیر ائیں سو کھے میہے لول ان کے زُندھے گئے میں گھومی آ داز یا

اوں اول مجیل رہے میں تیرے الب بیر جیسے رکتیم میر بیل اوبطے کا تیس بیا

وبرات سے موتی ہے ہم سرسر جنگ افتی ہے دل تیاں ہی اوں طرفہ امنگ طفتی ہے دل تیاں ہی اوں طرفہ امنگ طبح کا غذ کی لوے کا گے آگے میں میارنگ میا رنگ

ملاخطرسي

فینچ نثیری ہے کسی ہے ول المبتا ہے مرف ایک تنبیم کے لئے کھتا ہے فینچ نثیری ہے کہا کہ اسس جمین میں بابا فینچ نے کہا کہ اسس جمین میں بابا ہے ایک تنبیم بھی کسے ملتا ہے ایک تنبیم بھی کسے ملتا ہے اس طرح میرباعی دیکھنے یا بال

کل رات کے عین طرب کے مزگام میر تو 'میر طرا البت سے س کاسسر جام " تم کون مو ؟" جبر مل موں کا کیوں آئے مو مرکار نعک کے نام کوئی سبف م

ورامے کے سے بوازمات میں وہ میاں سب موجود ہیں۔ مكالمہ، وقت،

ما حول . فضا اور كيم عصص على

موضوعات کے تنوع کا عتبارے جہش خیام سے بہت آگے ہیں۔ اردد شائری بین کہ بہت آگے ہیں۔ اردد شائری بین فراق صاحب کے بہتے ہیں فراق صاحب کے بہتے ہیں زیر غنائی " یعنی کا ہے کا ۲۲۱ ما کا می محمید دن تکلاموا ہے۔ " لیکن ان کے اور فراق کے بہتے ہیں زیر غنائی " یعنی کا ہے ۲۲۱ ما کا می صفت میں لیقناً مماثلات ہے۔ رس اور لوق کے امتراق سے جدبات کی لطافت ہمس کی شفرت ، اور الفاظ کا نگر نما حراد نفی میں طوحل جاتا ہے۔ بہتے ہیں شاعری شخصیت تھیبی ہوتی ہے اس کا جی المبارت کا کو محکواری بناد تیا ہے۔ در و بھری آواز کو نفر میں طوحال دیناکہ وہ بھرے کی کائے دکھ ، درد ، اور قوت برنفاکی حامل ہوجائے اتنا طراکا رنا مرسبے جہاں جرمئی کے بھی بیر حلیت ہیں۔ اس کا جی کی نشیر منی ، لطافت اور طہارت کا مزاج اور سے بھی انہی ستھیگی اور فرنفینگی کے عالم میں سے اسٹوارلوں شکتے ہیں۔ اسٹوارلوں شکتے ہیں۔

١

ا واز برل ری ہے سپلی گو یا لفظول سے ٹیک رہے سی آنسوگویا

الفاظیں غلطیدہ سے جا دو گویا بعج کاترے درد عیاز اً با للٹ

فرسش منحل ہے رسسایا کوئی یوں حی نکے مبح مسکرایاکوئی

زلفوں کو ہٹا کے کمنٹا یا کوئی جسے کندن سے جا ندنی کی ہرس

لہے کا در دفراق صاوب کرمیاں لوں جلکتا ہے

طاقوں پر دینے نعید سی ڈوپ ڈوپ ا ناترااک نرم اجا بک میں سے وه اک گېرامسکون کل ران سکي پيکي جھيکاري کھيں جب گھنڈي مواسي

1

نمناک مناظسرت بیکب جمبیکا تی سرخار فصناؤل کو تری یا دا کی حب تارول کھری رات نے کی انگرالیُ جب جھیا گئی ٹر کیف ا داسی سرسمرت

مونش صاحب اورف اق مها حب کے لیج میں تلاطم میں کھٹے اور کی میں مطحاس اور زندگی میں سوز وگداز کے سرِ دول سے جو آ وا زنگلتی ہے۔ اس آ واز میں آنا فدیت اور کا ننات کا سوز جاگ اٹھتا ہے۔ ورجل نے کہا تھا

فراق صاحب كالتحري

کفن ہے آنسووں کا دکھ کی ماری کا نناست پر حیات کیا انہیں تحقیقنوں سے سونا یا خصبسر جوش صاحب کا شعرہے۔

حل رہے ہیں زندگی ہر جاندنی کے نتیز جمھ رہی ہے دل میں سردوائی کے آواز دول اف جمھ رہی ہے دل میں سردوائی کے آواز دول اف خوصی کی ہے آہیں دل کو سرماتی سوئی اف خوصی کی ہے آئیں دل کو سرماتی سوئی اف میں سناھے کی تنہائی کے آواز دول اف یہ سناھے کی تنہائی کے آواز دول میں سنائے کی تنہائی ہوئی ملاوت برشیرینی ، اور مسطا سس آواز کے تال وجم کے در دیس منہائی ہوئی

كاننات كى روح تصنكار بن كرا بعرتى بيد

کوزے میں بند نظر آتا ہے۔ دونوں کے بہاں نفاے صین بس منظر میں عشق کا دکر تھی طراب ہے جوالفرادی
سوٹ سوٹ موٹ منظام نظرت کے دمجود بسیط میں ایک مشترک رشتے کا اصاب دلاتا ہے۔ ان کے بہاں
عشق کا ننات ، نفا ک انس میتی اور دھو کئی نظر آئی ہے۔ چار معرفوں میں "ہزارت ہو می صن
کوسمیط لینا۔ برشمار فوشیوں کی فوت ہو کھیے دینا سرعظمت مث عری کی وہ صفت ہے جے ارسطو
نے "مابند سنجدیگی "دکا لقب دیا ہے۔ ہوئش میا حب کا انداز ملاحظ کی جے۔
فقر وں کی میہ تا زگی میہ لیجے کی مہار
قربان ترے ائے لگار مضیریں گھنت ار
اللہ دے کھنکی سوئی آواز تری

موش صاحب کے سرمائے میں سے رہا عبات محض حبر وکی قدیت رکھتی ہیں کی کی ککہ ال کی رہا عیات ہر ذخار ہیں جس کی تھا ہ یا نا آسان کہنں ۔

کون می محبوب کی آمد مریضندی در سوای بلیس تھیکنے مکتی ہیں۔ " دیتے ننید میں ووب مجات میں ، زلفیں ظلمات کے میں جاتے ہیں ۔ انگرا ان اور معشوق کی رسلی آنھیں سنگیت کی سرحدوں مریکھنے والے تھیولوں کی کہا نیاں سناتی ہیں۔ عرضیکا ان رباعیوں میں ایک عجبیہ قسم کی مسرحدوں مریکھنے والے تھیولوں کی کہا نیاں سناتی ہیں۔ عرضیکا ان رباعیوں میں ایک عجبیہ قسم کی جالیاتی اور صنی کنیفیت ہی منظر وانداز میں کہا سنتمال کرتے ہیں اور الیے موتوں میران کا لہج منظر اند موتا ہے وقتی اور الیے موتوں میران کا لہج منظر اند موتا ہے وقتی اور ذریکی کی مرکزی اکا لہج منظر اند موتا ہے وقتی اور ذریکی کی مرکزی اکا لہج منظر اند موتا ہے ان اور انداز میں کی جانب ای اور انداز میں کی جانب ان کار کرتے ہیں۔ اور انداز میں کی جانب ان کار کرتے ہیں۔

سرگوم رہے ناز کھتے کھتے انے کو فریب عشی دیتے دیتے اف كارجيات تحفك حيكا سول معمود دم لوط مياب سانس ليت پيت كس نازى ككشن مى سلىنى موئى أئى سانے میں شگفتگی کے ڈھلتی سوئی آئی کلیوں کی گرہ کھل گئی جب وہ دم رصح الم تحمدل كو تحصلوں سے ملتى سونى الى جونكا ہے كوئى نكار اللي توس رس من دوما خمار اللي توب سکتے سی سی معمروس کی تانس کو با سونتوں کا تھنف انصار اللی تور التد سے برمرت ہوائی کا متھار برافت قدم برسحرہ کرتی ہے بہار اس طرح وه گامزن سے قرمش گل بر یرتی ہے سری دوب سے حبطرے تھےوار اس نوع کی سنیم وں رہا عیال موشق صاحب کے جموع نے کلام میں " حقائق " ، بیران سالوس » ، تحمر مایت » « متخ فات » کونو انات کے تحت موجود میں ۔ يه جاند كالهب رايد كد تيرامكم ا فردوس کا ڈیرہ ہے کہ تیرا مکھٹا جنگ کی برراتیس بھی کر تبیری رلفیں يربت كاسويراب كرتيرا مكولا رقاصه می تالوں پہ تھرکتا ہے قسر تورالیتی ہے تو برستاہے گیہ بلماسي بواك بارتار كسردن سوبارلیتی ہے دوعام کی کمسر منے ق کے درق پر تھی سنبری قسریر ظلت میں تھرک رہی تھی تورس تور اتنے میں بوسسر مرجیرائے طائر ديكهاكه ففاء برسية تميها رى تصوير كوجهل كي كيجية من سنة بلطيني پرمسندسلم برسنے بیسے ہیسے بربرو مجمونده بلاؤ الورم بونگسر لقراط كالمادين سيريي

موش صاحب نے اپنی شری بہا طاکو داخلی خدبات وکیفیات سے آراستہ کیا ہے۔
مین البوں نے مختلف موضوعات کوا نیچے محفوص زاور پر نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور حسن وعشق کی
نسکین البوں نے مختلف موضوعات کوا نیچے محفوص زاور پر نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور حسن وعشق کی
نفیات کو ذاتی تجربہ گا ، کی تھٹی میں کندن بنانے کی کوشش کی ہے جس کی وجہسے وہ انکی آ داز کی
سے بن گئی ہے۔ ملاصطل مو

سانے ہیں گھٹا کے ڈھل رہاہے کوئی ا یانی کے دھوئی ہی جل رہا ہے کوئی ا گرددل سے ادھر تھوم رہے ہیں بادل سینے ہیں ا دھے رفیل رہا ہے کوئی یا

ائے صن کھیر، آگ کھیلک جائے گی مہیا تری ساغر سے تھیلک جائے گی مجھ کو تو رہ طور ہے کہ دلائی کیسی! انگرطائی جولی ، جلد مسک جائے گی

فرض مخل به رسمها یا کود:

جیسے کندن ہے جا عرنی کی لہری لیں مونک کے مبح مسکرایا کوئ

فراق صاحب محبوعه کلام «دوپ » کی تقریباً تمام ربا عیاں جالیاتی بھرے اور نصاکی مقرکقرار بط لیئے مہت سلمنے آتی ہیں۔ ان کا محبوب خالص نید دستانی ہے جس کی تسرت میں بند دستان کی مٹی کی نوٹ بوبسی موفی ہے۔

پیکر ہے کہ جلتی سوئی پیکاری ہے فوارہ انوار سسم جاری ہے میاری ہے کہ طاق سوئی پیکاری ہے فوارہ انوار سسم جاری کی میجار طرق ہے فضائیں سات رنگوں کی میجار سات رنگوں کی میجار ساکانٹ منہا انتخااہے۔ بلیاری ہے

ی مشرق سے جوئے سٹیر مہنے ملکی جب کافور سوئی دہرسے تاریخی سٹب انظاکوئی نعند سے سمیٹے سوئے گئیو اکر نرم دمک لئے جبس کا لورب

یا حب مجھیے میمر سریم کی دنیا سولی کلیوں کی گرہ میبلی کرن سے کھولی توبن رسس تھیلکاتی اٹھی چنجل نار را دھا گوکل میں جسے کھیلے سولی یہ لفت رئی آ واز ہے ست رنم نواب تاروں بر سی سر بھیے مضراب تاروں بر سی سر بھیے مضراب لیجے میں مدی کھنگ ر رسس سے مجھنگار میا ندی کی گھنٹوں کا بجنا متبرآب جا ندی کی گھنٹوں کا بجنا متبرآب

میہاں فراق صاصب جالیاتی حس کورز جائے گئے زرادلوں سے دیکھتے اور دکھلتے ہیں۔ مطافعت ، دھیماین ، لہمجے کی نتمگی نہری گئیوں کا رسس ہر لفظ میں گھول دنیا فسسراق کا عظیم کا کارنامہ ہے۔ جس میں سوائے جوئش صاحب کے اور کوئی دوسسرا شریک تنہیں ۔

> چرصی جنا کا تعییز ربلاب که زلف بل که آنا مواسیاه کوندای که زلف گوکل کی انده چری دات دیتی سوئی لو گفتنام کی بالسری کا لبرای که زلف

سپوسٹوں میں دہ رسس کہ جس سے تھیونرا منگرلائے ماانسوں کی وہ بیج جس سپر چھٹس اوسو جلئے مانسوں کی وہ کہا ہے جسے سٹنج کی روا میرسا تھی وہ کہا ہے مارھ آنتھوں کا ،کام داد کوھی حج جہسکا ہے

فراق صاحب کی ریاضوں میں اسس قیم کی مزاروں مثالیں ہیں۔ گویا دہ کوشش کرتے ہیں کہ جالیاتی احمال ات میں بکہ جہتی پیدا کریں اور ایک ہی کھے میں مختلف روپ دیکھے لیں اور اننی نگاموں کو حقیقات کی گہرائی تک بہنچا دیں۔ فراق صاصب کی ریاضیات زندگی سے تمام میپلوؤں کوسمیٹے موسے ہیں ۔ وقت جیسے نازک ممتلہ کو پوش صاحب کی طرح ڈرامائی محتفر کے ما کھ لیے ں اوا

کل رات کے کوسنون کے بنگام وحدات جام وحدات جام وہ کہ خاص کے تھیلئے موسئے جام وہ کشف و کرامات کا عالم کہ فسراق مربال میں بڑ رہے کتے صدعکس دوام یا اور میں فراق یا کار بیر صب کے وقت کانوں میں فراق اکثر بیر صب رئیں کی آئی ہے صدال

ال من المنظر ال

كے بچھے موسے تمام موضوعات نواہ وہ صن وعشق سم ، نفرت ومحبت مو ، ملاپ اور جدائی سوسر ضرب سی مذکسی فضائی کیفیت می دویااور ۱۰ دهوال دهوال می کی فضایس تهذی تاریخ کی روشنی می عرفش اور فرمش کو سمیٹ لیتا ہے۔ انکی سب سے بڑی «سامال زیکا ہ آسٹنائی ، سی ہے کہ سرکمیفیت نیامزان ،نیآ انگ اورنی معنوبت کو نئے سوئے اپنے قدیرے لقا صول کو لورا كرتى اور روح عفركو سين يوك دور صريدكوا صال و فكرك سے زاديد اور نے سانے عطاكرتى م - فراق صاحب كے ذهبى كيس منظرى تهذيب وتر مبت مي قديم مندكى روايات کو غیر معولی وخل ہے کے سنکرت کے درا مالولیں اور شاع تعالس نے ایک مقام بریکھا۔ " دات ك آخرى لحيس طع سوك ديك كبرى ننتدس فروس سوسي معلوم اواسير فراق مهاص كالتحرب دلوں میں واغ محبت کا اب سے عالم سے كه جعے نعندس لا و بيسوں تھلى دات سواع الميے ي اشعار رہا عبات مي مگر مگر مگر مي سے بيا ندازه سزتاہے کہ بنچر سے متعنق خیالات میں ذمنبی ہم آئی تدنی نیس منظر کانتیجے ہے۔

المحان کوجرش صاحب نے رہائی کی محدود فعن میں لا محدود موضوعات کو انتہائی موتر اور خولامورت اندازس لول سمیٹ ہے کہ الن کے ہیجے کے تلاطی مقیم اک ، نرمی ، تکنی ، اور زندگی کے تالاطی مقیم اک ، نرمی ، تکنی ، اور زندگی کے تالاطی مقیم النے ہوں السی آ فا قدیت جاگ اُٹھتی ہے ورصل نے مستصم معمد معمد میں معمد کا مدنی وطعت اللہ حدود کے مسل کے درصل نے مستصم معمد معمد میں اس ما مدنی ورصل نے میں تیا باہد اور عمر حافظ ہے اس مولام میں مور جدید کے اور اللہ دیا ہے اور النے کھوں تیا باہد کہ اور النے کھوں الذا ور معاشر تی تغیر اور مور مور مدید کے اور اللہ کی کہ موالی اللہ میں اور معاشر تی تغیر اور واور کی کہ شروں میں اور میں اور اس کے دوا واز اور وہ اور اللہ کی کہ موالی میں اور اللہ کی کہ موالی ہیں اور اللہ کی موشوعات کی موشوعات کے بدجائے گئے تنا ور ورخت انتی رہا جاتے ہی موشوعات کے بدجائے گئے تنا ور ورخت انتی رہا جاتے ہیں موٹ میں موٹ سے ہے۔ وقت اور اور الیے ہی موشوعات کے بدجائے گئے تنا ور ورخت انتی رہا جاتے ہیں۔

م مير حيث منيس عم وهر كا دا ول منعلول مير حيث لود كرگات منيس يا دل معلول مير حي لود كرگات منيس يا دل محمد معلول مير قيا من معرف المسكن سب

اک آگ می رک رگ می بجودک جاتی ہے تا کا سئہ سردل کی دھو ک جاتی ہے مزگام سوال ، انا میہ مگتی ہے وہ عزب مرک ماتی ہے موال ، انا میہ مگتی ہے وہ عزب کھی ہے فوہ عزب کھی ہے نظر آ نکی درک جاتی ہے

كيرسريكى بني كااحيان ليا راز کوش فود کود حال لیا انسان کا عرفان سوا سیب جاعل التذكو امك آك ميں بيسحان كيا س لوع اشرے ميرااليال مراهرة زمشت و نوب ميرا قرال النَّهُ كُوا عُوسِ مِن مِا ما من يَـ چیے می مری گورس آبا النال رفراریہ سے موک کی زردی تھاتی أنحون سي ترى ہے اور ترى يركانى ائے کا سر مدمت و ننگ مردوش گر ا کیا تھے سے تھی ہے رزق کا بھال کھائی قانون سے جب خوش موتی ہے زمان توسو نکے ملکے میں دلوں میں طوفان جب لینت گراکرب سے تھیک جاتی ہے معطان کے تان مرکوط کتی ہے کسان

کل رات سکے یہ کیا سوا اے سم راز دنیا سنسان متی بجر اعبار دنیا سنسان متی بجر اعبار میلے جو سوانے جنری کے را درا ق تر وقت کے گھن کی گونے اکھی آواز تر وقت کے گھن کی گونے اکھی آواز

گرتی ہے سدا مرق ال الوانوں بہر گھن لولے مگتاہے ال المانوں ہیر

سنیتے ہیں ج لو سیدہ سید خانوں میہ حولو لئے دیتے کہنس یا حالوں کو

الوان حرس و سير نبيال خونخوار مركهول كى خوت وسي تيجي سے تلوار

خون لطافت سے ضرا را بہتیار مرسرگ کے دامن میں متبال ہے لنشر

شتلی مجھی تیفسروں کو برماتی ہے شینم سے مجھی اُ بڑکے انکل اُتی ہے

کشتی کمجی طوف ان کو حکیراتی ہے مشعلوں میں کمجی سرف السی ہے لقاب

محفوظ موں میں، دل اس سے کھل جاتا ہے حرارت کا محیا لبادہ سرسل جاتا ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دلیل میں اللہ میں دول کو کرتا ہے دلیل میزدل کو حب التحداد میں جاتا ہے التحداد میں جاتا ہے

جوش مداور کی رہا عیاں شش جمہت میں تھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ہم معرع میں گہری سماجی لجریرت اور تا مبندہ محقیقیت کی کران موجود ہے۔ حسنن دعشق کی کران ، زندگی کی سے سے تعربی المعنی یا دوں ، مرکبیف لڈلوں اور دل آوٹرلیں کی کرن جس کی خاطر وہ ظلمت

مے مکراتے ، انسان کی سوئی موئی قولوں کو جگاتے اور اس کے عزم والاوے اور شعور کو اُ وار
دیتے ہیں ۔ نظم مو باغزل ، مرشر سو بارباعی وہ ان کے مرتب ڈسن ، فئی بالمدیکی اور نجبی فکر ک
غاز میں جو بھی ۔ لعب مع اور بھی ۔ معسم ہے نعام ما ما انداز میں فئی بیکر
میں روپ و معارق ہیں ۔ سکن عقلیت لیندی اور سماجی لھیرت ان کی فکر میں روش کی طرح
کھنی موئی ہے ۔ اس طرح کہ ور وہ صربیف ولری ، کو صوبہ کو کا سنات بنا دیتے ہیں ۔ الہنی میات الدان کی احتماعی مورد میں ہو اور فئی حدو جد کو اس نے حوالی روسی کی صلاحیت بھی ۔ ان کی رباعیات میں رجائیت ہے اس میں لقین واعتماد کا میاب وعلل کی صور دی کھنے واقعی و کا سان کی رباعیات میں رجائیت ہے اس میں لقین واعتماد کا میاب وعلل کی صور دی ہو تھی ۔ اس میں لقین واعتماد کا میاب وعلل کے رکھ و سے ماصل موقی ہے ۔ اور فئی فراکسوں کی میں میں میں مورد ہے ۔ لیسی میں اور فی فراکسوں کی میں میں میں مورد کی کھنے کی ماراب وعلل کے رکھ و اور فنی فراکسوں کی میں میں مورد ہے ۔ لیسی میں اور فی فراکسوں کی میں میں میں مورد کی کھنے کی میں اور میں میں میں کو میں کی میں کو دولت ہے اور میں میں کو میں کی میں مورد کی میں کو میں کو میں کی میں کو میاب کی میں کو کو دولت ہے اور میں میں کو میں کو کا میں کی میں کو کو دولت ہے اور میں کو میں کو کی کھنے کی میں کو کو کو کیسی کو کو کھنے کی کو کو کو کھنے کی کو کو کھنے کو کو کو کھنے کی کھنے کی کو کی کھنے کی کو کھنے کی کھنے کی کو کو کھنے کی کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھ



دائیں جانب مائر ناز ادبیہ و نقاد سید پیرمہری (درمیان) حفرت بچرش میلیج آبادی ادر ڈاکڑعالیہ امام

## زبان

دربان سمندرہے۔ ماضی میں بہتی حال کو سیخی اور ستقبل کو شادانی بخشی ہے۔

یہ دوئے زمین بر سرمور اور سرکام اور ارتقائی ہر منزل بر انسانوں کی ساختی رہی ہے۔ اس کا دائرہ
علی ہر شنیخ حیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا تقلق آدی سے مئل بیدا وارسے ہے۔
" جارت مقامس کے بموجی احتا کی مخت کے در میان حب اعضا نے حرکت کی تواس نے رقص کا روپ ڈھالا اور دوسرے جب تھکن یا خوسشی کا اظہار ، یا یا واہ سے کی تو گو یا بی نے جنم لیا۔

زبان تعیٰر و تبدل کی ہر منزل بر ہمان کے افراد کے در میان خیالات کے اظہار کا در لیے رہتی ہے۔

زبان تعیٰر و تبدل کی ہر منزل بر ہمان کے افراد کے در میان خیالات کے اظہار کا در لیے رہتی ہے۔

اس طرح زبان کسے استحال کا ۔ جاک بر مٹی کے بر تن بنانے کا سردیا آنٹ وباراں کا ۔ اس نے بیم کامو بیا آگ کے استحال کا ۔ جاک بر مٹی کے بر تن بنانے کا سردیا آگئی وباراں کا ۔ اس نے سردور میں انبی ایک ہمیت اختیار کی ہے ۔ مختف عنوانات کے تحت نشوذ کا بیائی ہے اور سر لفظ کو سے داخت میں جگہ دی ہے ۔

تاری کے سروورا ورسر عمیر سی کاایک بنیا دی تعیی معاضی اور دوسرا
بالائی تعنی قانون برسیاست ، ادب و کلیم کا ڈھاتجہ موہاہت ، لعنی سرسماج کے معاشی طرز حیان کے
مطابق اس کے اپنے محضوص نظر کے اور الن نظر تویہ کے مطابق اس کا قانونی اور سیاسی نظام کھر
سوتناہے سسماج ہیں بیدا واری رشتول میں شدی آئے سے بالائی ڈھانچہ کی بتدیل سوتاہے ۔
سکت تصورات ، سنئے نظر سے جنم سے ہی بسماجی نظر لوی میں انقلاب بیدا سوتناہے ، اسکین زبان
سماجی شکست وریحنت کے عل سے بحر سنجی بدیق کی میارث تنہیں بلکہ تمام طبقات کی اسٹگول ،
ور میان بیدا سوئی ہے ۔ وکسی ایک گروہ یا طبقے کی میارث تنہیں بلکہ تمام طبقات کی اسٹگول ،
ارز دُن ا ورا حتماعی عمل کی بیدا وار سے ۔ اسس کا کام کسی ایک طبقے کے مفاد میں کام کرنا اور
دوسر سے کو محوم رکھن تنہیں سوتا ۔ وہ تو لور سے سان کو بلا تفریق سیراب کرتی ہے ۔
طبقاتی سماج میں بالائی طبقے اپنے مفاوات کے بیشی نظر زبان کو استنمال

کر تے ہیں۔ " بالائی" طبق اپنے مفادات کے بیش نظر زبان کو استفال کرتے ہیں۔ بالائی" اور " محامی زبان ہو اصطلاحیں اور تصار کھنچے ہیں۔ خاص الفاظ خاص اصطلاحیں اور ترکیب کھو نستے ہیں۔ اور اس طرح زبان کی گہرائی وگرائی کو اپنے طبقے کا بابند بنائے کی مسمی لا حاصل کرتے ہیں۔ اور اس طرح زبان کی گہرائی وگرائی کو اپنے طبقے کی زبان کا فرق بیدا کرنے کی حاصل کرتے ہیں۔ " مزود رول ، اور " کسالول ، کی زبان بالائی طبقے کی زبان کا فرق بیدا کرنے کی کرستن ہیں وہ " محوامی اولیاں ، میں جوزبان کو سنتن ہیں وہ تعول جائے ہیں کہ جے وہ زبان سمجھ رہے ہیں وہ " محوامی اولیاں ، میں جوزبان سے بانکل مختلف ہیں۔ کیونک وہ اپنا مخصوص نظام عرف و کو تنہیں رکھتیں ۔

زبان خواہ وہ اردوم ویا فارسی ،عربی ہویاترکی اس کا بنیا دی اتا شرخ الفاظ اور صرف و نحوے قواعد ہوئے ہیں۔ معاشی رسٹستوں میں تبدیلی اور نے طبقات کے وجود میں آنی النا ظا ور صرف و نحوے آلات بیدا وار سینے سے زبان کے حرف و نحوے نظام میں تبدیلی منہیں آئی علی اتنا صرف ورموتا ہے کہ برائے اور فرسودہ الفاظ ممتر وک موجلتے ہیں۔ نے الفاظ بنی تراکیب ، اور سنے الفاظ بنی تراکیب ، اور سنے الفاظ کا ذخیرہ اکتھام و جاتا ہے ۔ جو زبان کے دامن کو و میع اور اس کے ماط کو حیوج اور اس کے ماط کو حیوج اور اس

نبردستان میں متہذیبی ارتقاکی داستان میان کرتے موئے اردوز بان اوراس کے تغیرو تبدل کی کہانی کو نظرا نداز کرنا ممکن کہیں ہے ۔ زبان خواہ کوئی بھی مہو اس کا ارتقا تربیح وار مؤتاہے ۔ اس کی بنیا دی وجہ ہے کہ زبان قانون تمویک تا ایج ہے ۔ زبان کا اپنے عمید کے دحجا نات اورائس زمانے کی حزوریات ہے متنا ترمونا لاڑی امرہے ۔

ار دوجه یا که مرخض جانتا ہے بند آدیائی زبان ہے ۔ مرف اردوج بنہ بند آرا کی خرب اربان ہے ۔ مرف اردوج بنہ بند آرا کی سے نیمیال اورسنظر ل اندیا تک جنتی زبانیں لولی جاتی تحتیں وہ سب آریائی زبانیں تحتیں ۔ فارسی بھی آریائی زبان ہے ۔ اربی مسلمان اننی فارسی زبان کے ساتھ حب بندوستان میں آئے اور بنجاب الن کے زبر نگی مواتو اس کا لاڑی ائر وٹال کی زبان میر برا اس کے در نگی مواتو اس کا لاڑی ائر وٹال کی زبان میر برا اس کے در نگی مواتو اس کا لاڑی جاتی تھی ۔ میراکروں میں نے اسماجی موالات نے نے سیاکرت کی اعلیٰ شکل ا کھرنش و ای اولی جاتی تھی ۔ میراکروں میں نے اسماجی موالات نے نے

میر صفیقت بے کہ اردوزبان کسی مطنق العنان حکوالد کے بکن ، ، فکیون ، کا فیج بہتیں ہے ۔ وہ عوام کی سے جو در توں کا سببارا کے رہی اس نے زمین سے شاوا لی اور شری کی ۔ اس نے زمین سے شاوا لی اور شری کی ۔ اس نے زمین سے شاوا لی اور شری کی ۔ سفکانے چانوں کو تو تو کر اپنے نیے حکر بنائی ۔ اور منبروستان کی مختلف لولیوں سے ممیل مجول طرحا کر اپنا محفوص نظام حرف ونحو مجتم دیا یسسیاسی بسماجی اور تہذی ، اختلاط کو مرحوا دیا ۔ تو محف حند بات کی تعیروشکیل میں نمایاں کر وارا داکیا ۔ اتحاد طی علم دار نجی ۔ حنگ آزادی کی مشعل مروار رہی اور آسنی توت استدلال سے اس جنگ کو سرکھا یسماج کے اور اور اونی " اور اور اونی " طبقوں کی اور آسنی کی رواست اتحاد ، بریم ، قربت اور ترق رہی ۔

| جراع على موجات بن - فيلغ موت منيالون في السورك جالى ہے۔                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سے محصیقت ہے کہ کسی تھی ہے۔ گئی گھا ترقی کے اصول ادر قوا عد کا علم ماصل کے                     |
| بغيرانس جيز كالحفظ سراك اور مر المحتقيفر دورس كرنا فمكن تنبس _ يوش صاحب زمال دال مي بس         |
| ا در علم الله ان كر آستنا كلى _ زبان كى بيدائش ا در ارتقا كے اصولول برانكى كمرى نكا ه ہے كيونك |
| جس وقت مک کوئی کشخص زبان کی سماجی حیاتیت ہے آگاہ مذہب اسس وقت مک اسس میں تسنطیم                |
| ترتیب و تشکیل اور تبرطی کی راه می آئے قدم سرُصانا اور اے باریتکمیل تک بمبنیانا عمکن منہیں۔     |
| زبان كرسيط مي مصحة بي -                                                                        |
| " زبان ہرا تھرا در فرت ہے۔جس کی شاخ سے متروک الفاظ خٹک بیتیں کی طرح                            |
| گرهائة بي نئي كونيكس معيولنتي بي يراني متبيال ايدهن بن جاتي بي وه زمين يا                      |
| بانی کھینچ کر املاغ کے نئے کھیول کھلاتا ہے اکھولے کلیوطنے ہی بٹ ضی نکلتی ہی۔                   |
| روزم و كاللي بنة بن يخ محاورات و صلة بن سراني زبان مو ك                                        |
| درخت کی طرح زمین بر ڈھیر موجاتی ہے۔ کھا رہے میں ایندھن کی طرح تھبونک دی جاتی ہے۔ »             |
| زبان میں الفاظ کی قتمت کیا ہے۔ اس کے متعلق لیوں آ فہما رضال کرتے ہیں۔                          |
| · جب تنگ ظرف ا در منگ دل زبان دوسری زبانول کے الفاظ اپنے ستہری لیسنے                           |
| المني ديني ديني ديد و من قدر و منت بيزار موجا تي الم كولى منافر اس كا دروازه                   |
| کھٹکاتا ہے تو اس کو بنیاہ دینے عوض اس کو فتل کر دہتی ہے عیر مہال نواز ڈائنور                   |
| كى طرح مستكدل. ملاؤل كى طرح "منگ ظرف مسود خوارول كى طرح مجان بسيرار                            |
| کیر السی زبان کو زمین کلی حگه نهنی دنتی ، ،                                                    |
| دو مسرسه مقام مرالفاظ کی قدر وقتمیت اس طرح دا صنح کرسته بس.                                    |
| ۱۰ الفا ظاکو کا غذیر روشنانی کی مکیری مذسمحفر ۔ وہ مذتو بے حال مکیری ہی مذہبوا کی<br>ر         |
| گری الفاظ تو ذی حیات ہی ۔ انسانوں کی روح ذی حیات ۔                                             |
|                                                                                                |
|                                                                                                |

ان میں مجی محتلف نسیس نعاندان اور مضمجرے ہوتے ہی اور سرخواندان اپنے ہے کف اور عز سزوں میں شادی کرتا ہے ۔۔۔۔ ان میں مجی بعض توہم از بانوں کی طرح نریک نام اور لعبن مدنام ۔

وو تمام الفاظمي الك عجيب مشترك عموى تصوصيت سي كروه بديم رويا عجد رشا يى ب ندکرتے ہیں۔ ملتے توسید سے ہی لکن اپنے کو لئے دینے ہوئے .... طدیالکاف سوجات كوبرا محجية بن اور ديراً مشنائي مركار بندرسة بن رجب تك كوئي النَّد كا بنده ال سے ملے جلے مذاك كى گليوں كى نماك مذ تحيال أوالے ان كى عنى ومشادى ميں مشسر مكي مذسو . . . أي منبعنوں کی رفتار ، انکی واتی و خاندانی صفات کونه مرکه بے اسی وقت تک سے مغرور ماشر میلے الفاظاس ے بالکاف منبی بہتے اور اسے اپنے مزائ کی افتاداور اپنے اسرار سے آگاہ کرنا لپند منب كرت .... العِتر شع ول سے ان كام تاؤة اب داروں كا ساہے ... اسس لئے النبي ا ضیار دے دیاہے کہ ودجب جا ہی ان کے بیاسی مدل دیں۔ انکی اور رنگ مدل دی۔ ان ك خروخال يكى وبيشى كري . . . . . . . . نتاع كرا اعظ آت بي ذات يات كي اويزش یاتی منس رستی .... سب ایک سی تقالی میں کھاتے ایک ہی کوزے میں سے ایک سی طلقے میں سی سی سی سات ہیں . . . . . شاع کا مکان الفاظ کی عبادت گاہ ہے۔ تبال ادنی اعلیٰ شاہ گدا ہر قسم کے الفاظ ایک می صف می کھڑے نظراتے ہی اور صفول می الیسی ت استنگی موتی ہے جے راکنی کے لولوں میں مم ا نگی " دوسرے مقام پر تھے ہیں۔

ا الفاظ کو سرائی اموائ اور کا نندی تقومش مرسمی یہ امواج و لفتومش مرسمی یہ امواج و تقومش مرسمی یہ امواج و تقومش مرسمی و اونی داعلی خاندان لید و ملند کا فرخاتی دو اونی داعلی خاندان لید و ملند کا فرخاتی دحودہ ہے ۔ ۔ ، ، ان میں مجبیرہ تفر ، سفلہ دموتی افراد بیائے جاتے ہیں۔ ان کی حودتوں میں لیعن بردے اور ان کی حودتوں میں لیعن بردے اور اور ان میں لیعن بردے اور ان کی حودتوں میں لیعن بردے اور ان کی حودتوں میں لیعن بردے اور ان میں ان کو میں بردے اور ان کی حودتوں میں کا میں دیا تھ میردے اور ان میں کو میں کو میں کو کر کا کی کا کی کھرکتی کے لیعن میں کا کو میں کو کر کے دور ان کی حودتوں میں کو کر کا کی کا کی کھرکتی کے کہ کا کی کھرکتی کے میں کھرکتی کے میں کا کھرکتی کے کہ کی کھرکتی کے کہ کورٹوں میں کی کورٹوں میں کو کورٹوں میں کو کی کھرکتی کے کورٹوں میں کی کی کھرکتی کے کہ کورٹوں میں کی کھرکتی کے کہ کورٹوں میں کو کی کھرکتی کے کہ کورٹوں میں کو کورٹوں میں کو کھرکتی کے کہ کورٹوں میں کو کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کورٹوں میں کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی کی کھرکتی کے کھرکتی ک

مجرول میں دیکی رستی ہیں لبعض ناجی اور لبعض واکن گاہ کے اسا تذہ کے وہر دست بہ کھڑی موتی سے بہ کھڑی استینی میں میں کا تعلق ہے ملاک شرمیلے، موتی سے دریا استینی میں جار کھیل مل جانا تیا مست کے وریا سنا کی درجے کے خود لوسٹ ۔ انکی سٹر لویت میں جار گھل مل جانا ترام ہے ۔ نووار دول کو ابنی ہرگام ہر مطرتی ہوئی گلیوں اور اپنی تھکا دینے والی تھول کھلیوں کی سیر تھی ہم ہم کہ نہیں کریں گے ۔ ابنے مہمان با دشاس کی استقبال ہم کھی کھل کرنہیں کریں گے ۔ ابنے مہمان با دشاس کی میر تربیع کے سیر تھی کھور کے اس کے سیر مورود محاورت اپنے منہان با دشال کی میر تربیع میں سٹر ہم کی تنجیاں بیشی کردیں۔ اس کے سیر مورود محاورت اپنے منہ الاستال کی میر تربیع میں سٹر ہم کی تنجیاں بیشی کردیں۔ اس کے سیر مورود محاورت اپنے منزب الاسٹال کی میر تربیع

دور مرب مقام بریکھتے ہیں۔ "ممیرامتورہ بیہ ہے ،
" جوع فان الفاظ کے تمنائی ہیں ان کے لیے میرا متورہ بیہ کہ آپ
الفاظ کی دنیا میں اسی قدر ربط وضط بڑ صابئے ۔ ان کے گھرول میں اتنی مرت دراز تک آسیے
جائے کہ کالے بال سفید موجاش ۔ آپ کا کشمار افراد نھا ندان میں ہونے گئے اور آپ سے اسس قدر
مالوس موجائی کہ بند قبا کھول کر ہمٹی جائی ۔ ان کے مردا نیے خرالوں کی تنجیاں آپ کے ساتھی۔
مالوس موجائی کہ بند قبا کھول کر ہمٹی جائی ۔ ان کے مردا نیے خرالوں کی تنجیاں آپ کے ساتھی۔
مالوس موجائیں کہ بند قبا کھول کر ہمٹی جائی ۔ ان سے میردہ انٹھائیں ۔ یہ

۱۱ الفاظ سواريال عبي خيالات كى به عجبش معاصب كاس بيان سه الكارتكن منهي وخيالات كى به عجبش معاصب كاس بيان سه الكارتكن منهي وخيال الرمنزل به تو الفاظ والمستربي لعكن اكر معافر كومنزل كاعلم مولتكن وه ا وفي ني مكير تلوي ، كليسلن وهوان ا درشه براه كه آثار جرها و سه وا قف منه وتومنزل تك يبني آسان منهي لعني خيال خواه كنتا مي وقيع وجانداد كبول منه بولسكن كفظ ومعنى سه ناآلشنا احباب به بي يا المناظ مديدان من قام مديدان من قام مديد كالمنتا و مناوي منه و مناوي منه و الفاظ مي كون ما در دول كوشر معاد كرناه و المناظ مي كون عين و المناظ و دول كوشر معاد كرناه ي و المناظ مي كون عين و مني و دول كوشر معاد كرناه ي و المناطق و عين و مني و دولول كوشر معاد كرناه ي و المناطق مي كون كون ما و دولول كوشر معاد كرناه ي و المناطق و المناطق و المناطق و كالمناطق و المناطق و المن

درخت ہے جے جنش تنہیں دیا سکتی۔ وہ موم کی طرح میکھنٹا اور حبتا ہے۔ کہیں وہ جاندنی کی نرم آنے میں تیا ہے۔ کہیں صدائے تعشہ ہے کہیں تارول کا بن اورکہیں حکم کا تا بران ہے۔ کہیں وہ دل کے انگاروں کو دم کا دنیا ہے کہیں بانسری کی تان بن کر دل کوموہ لیتاہے کہیں زخول کے جراغ حلاتا ہے توکہیں سننے کا او صلکا سوا آنیل بن ساتاہے کہیں نورسسرطورہے کہیں اولتی جاگتی أ الحمول كارس بي كبي فيال كي خوشبوكبي مست أنحول كي تحبل كبي صلقه، غ بي مكير ثنياكبس تخطيع بناسي كالسمندركهن أنبوؤل ككنول كهلاتاكهين اجتبادك در دازب كفولتلب يغر عنبكه انکی زبان دانی اورالفاظ سناسی کے ایسے کردوں شیدے ہیں جن کاکوئی نام نہیں ۔ ویش صاحب کی زبان ، الفاظ كاجر او العي هيك منه وه نظيم المرآبادي ، سودا ، غاب ، ميرانس اورا تبال كي حسین مشعری روایات اور میروستان کی متبذی لوکو امک سنے سے دوسرے سنے میں مرکانے اور حرا غال كرنے كانام ہے ۔ أنكى زمان كہيں مند وستان عمر عزار زندگى كى چيك بے توكيس حلى سوئی جاہے۔ کہیں داوالی کے دسیہ صلاقی ہے۔ رنگ کھیلتی ہے رضار زبان سر جا ندنی تھیگاتی ہے ۔ لفظول اور تراکیب سے کہیں میے نوکا آنجل بناتی ہے کہیں انکی حلاوت سے افق ڈسن سر دصنک تكالتحديد رزم مي كمين أنسوؤل كا وائره بنتاب مزم من كيس ففل كل كا بيام ديتا ہے - اليابيام وراخ كل ع كل ترتك بخياب

میرانس نے در اک میں کا معمون سوتو سرکانگ سے باند معول » کہد کرفض لفاظی منہیں کی تقی میکہ در سرجہتی ویدہ دری ، کی جانب ان ارہ کیا تھا۔ جوش صاحب کی ، دید ہ دری ، الفاظ کا سونا ، تراکیب کی تذرت ، تبنیبات و استعادات کا سیل روال ہے جن بی انسانی زندگی موتی کی دول ہے جن بی انسانی زندگی موتی کی دول ہے جن بی انسانی زندگی موتی کی دول کی طرح میروئی سوجی ہے ۔ انہی تراکیب ، تشبہیں ، استعاد ہے ، اصطلاحیں سند وی کی صورت می آسسمان سے نمازل سوتی ہی سرجی ان کا ذہب تو گئا اس کی تخلیق کرتا ہے کیونکہ داخلی اورخاری حالات کے نیتے ہیں جس وقت کسی فردکا ذہب کوئی نیا تھور ، نیا خیال نیا جنا میرہ داخلی اورخاری حالات کے نیتے ہیں جس وقت کسی فردکا ذہب کوئی نیا تھور ، نیا خیال نیا جنا میرہ داخلی اورخاری حالات کے نیتے ہیں جس وقت کسی فردکا ڈسن کوئی نیا تھور ، نیا خیال نیا جنا میرہ داخلی اور اگر اظہار کی صرورت اور درت اور

ا فا دمیت ہی محقود بہنی تو زبان سے کیا فائدہ ؟ زبان کونت نے الفاظ نوسے خیالات کی مردت اسی لیئے ہے تاکہ اس کے خون کی گردش جاری رہے کی نکر گرزبان میں نہو بہیں تو تہذیر بر بد بد بورے مان کے دل کی دھواکن بند برد نے کا قوی احکان ہے ۔ زبان کا دھا دا تیز سے تیز ترموتا ہی اس دقت ہے جب اس میں نیا نون آتا ہے وہ مقیدا در محبوس مذہو۔ درنہ فبراتی اور سنکرت ادب کی رشال بن جاتا ہے ۔ بوش صاحب نے زبان کو مختلف بیرالوں سے نیا نون دیا ہے دیا ہے دیا تھوا نو کو مرد دوان کو مختلف بیرالوں سے نیا نون دیا ہے دیا ہے جو انکی عقلیت لیندی اور القلافی لقط نو بر دلالت ہے ۔ جود موتا ہے ۔ اور جود میں تعفن کا دنب جانا ہے دامن کو وسعت اس طرح مختلف ہے داور جود میں تعفن کا مونا لازمی ہے ۔ النہوں نے زبان کے دامن کو وسعت اس طرح مختلف ہے کہ لوری نہدوستانی تہذیر یہ موام کے جہات ، مث بوات ، خدبات ، خیالات ، کی ترجانی کہ ہے ۔ زبان میں النہول نے اک جہاں نو ، بدار کیا ہے ۔ محمود کا در آھیوت استفادول سے نے اک جہاں نو ، بدار کیا ہے ۔ محمود کا در آھیوت استفادول سے

( ترقی کیبندادب \_عزیزاحمد) ملک مبرجس طرح حجودا در بے صبی کا دھارا توڑا

فرنگی حکومت کے قیام نے ملک ہی جس طرح جمود اور بے صی کا دھارا تو اللہ سنے وسن نے جس انداز کروٹ لی ، فکر می جس عنوان بداری اُئی ۔ نئے ماحول سے مطالبت

كى خاطر بس طسدر سياست ، معاشرت ، تېزيب نے اپنے آپ كوئے سانجوں ميں ڈھالا جمین کی آرائش کے لیے جس نوع خون جگر ، گرمئی گفنس ، اسسرار ورموز زندگی . تعرو گخریب ك تمام مياد اميدول اور حوصلول كالحين جس طور لبلها ما نظر آيا اس كى تقوير شي سيال روب مي وكن صاحب في الميد الله الله يا كافرندول عظاب " مي كاب و الى كانظيم

شامد دبامد ، حرات فكركا الياب ممياسراب

توسش صاحب کی زمان میں محص کت بسیوں اور استعاروں کی رنگنی ، مرشکوہ الفاظ كى روانى مي تنبى وه على سنجد كى فلسفيان وقارا ورخيال كى ندرت كا فرز سرك موسيم كيونك قفن زور مان اورطسرز اوابي أوسب في بني سي تبريه مرف اسى بنيادير أو وجود من المنال موضوع اورطرزا دا دولوں متم کے دوسم عے اور کیت کے دولول ہی ۔ موصوع توا د کتا ی د قرم کیوں نرمولکن طرز ا دا کمنی توسیکار کیونکہ سیاتی ، فطوعی ، مجربات کا طن ، مت مره کی لوسمولت اظهار کے بیتر مکن پہنیں۔ سا رہے اور فیکار کارکشنہ تو نظی کاہے۔ کسی کو کیا معلوم كمشاعرك ول من كياسة - يويات صفي قرطاس سراً كي اسي نرواه "ا أه كرانا مكت ہے۔ اس طرح موصوع اكر ہے اس تنبى توطرز اواكياكر عي۔ ورش صاحب کے الفاظ فحض کا غذی کی مصورت کا جمان کے مو

سامنے آئے ہیں۔ موصورع اور طرزادا وولوں بر النبی گرفت ہے۔ النبی اس بات کا گہرا علم ہے کہ وضوع کی رنگنی بینر خونی اظہارے اگرنا قص سے توطرزا داکی رنگنتی اخر موضوع سے گری وا قصنت کے بے معنی ہے ۔ اس می ٹنگ کہنی ا ولیت موضوع کو بے توانے ساکھ اسالىپ لاتى ہے۔ ايك موصنوع بولقريما دنياكى نتاع ى دا دب كاموصنوع رہى ہے جس سردنيا ك عظم ترى فتكارول يد قلم الصاياب. وه بي " أدم " - أدم جوبران برلى " بمان كر" لقيركرنائب يوس كردكائنات دنفس كنال بدر يوسش صاحب كيمال اسس انداز

Anjuman Taracci i ida (Him

نورگنتی ، منتحل افلاک ، سخیم انجن اک مجیم کے کلائمی ، اک سرا پا بانگین شارح آبایش بی ، مث رح دین جبات قاضی ، شهر صفات د کاشب دلوان ذات اک زمین سرد د محقق اک فلک پیما حکیم اک زمین سرد د محقق اک فلک پیما حکیم ایک مقیاب تجل اک رصدگاه عظیم ایک مقیاب تجل اک رصدگاه عظیم شمال کا داور دارا زمین کا کیج کلاه سرکا آقا بحرکامولا فضا کا با دست ه عالم اسبار به کی محراب اعظم کا جراغ بیکر ارض وسیماک کاسته سرکا دماغ

ان کے پاکس خیال کے ساتھ ساتھ ایک البیا اسطق ہے جو تفوس کے اسرار اور قلوب کے ضائر کی خبر دیتاہے۔ میان جسنے کران کا برشتر سار نگی کے طراوں کی طرح امک خاص وزن یا قوت سے مختص ہے کیونکہ جس طرح ایک ہی قوت اور وزن کے تمام تاراکیس میں مجدر دی رکھتے یس ۔ اگر ایک کو درا جنش موئی تو دوم نے تور بخور کے دیے تھے ہیں۔ اور اول محرس موتا ہے جسے طبع سر مکورا می ری بی ۔ گو کل بن می را د صانات ری ہے۔ الفاظ سے صوبی آ بنگ ہے الیسی فنا بداكرناكه اس كى لوندى سيخ مكين منزايات كرامد سے اللي تركي لوجيار سون کے۔ سونے کی یائل جھنک جھنک کے نگے۔ رقص ورنگ تھیدلنے مگیں۔ خرمات کے وحظ کنے کی مع تيزم وبائ وشاخول مرنا دميره غنج طيخ لكي ولفن انساني حركت م آجائد کل بھرہ میتوں یہ بگنے بھرا سے سوکے کوش میں میں اوس کے بندے پڑے ہوئے علطيره ففل كل ك كمُّ حيثم نازيس روداد شب محوج زلف دراز س كيرك وادلون سے تصلكتي سوني فضا جيطور سے كہ تجاب كى جاور على آسنة كوبالقاب طوي جانال كے موت ماستح سے کوئی ستہ وا مال لئے موت م موسقی منہں ہے۔ بلکشن کی ایک متبہ در متبہ تھی موتی واخلی کیفیت ہے۔ جو خا موش سرول میں وات سر تھا جا آ اے ۔ اور وحد کی کیفیت میں سر سے والے کو لے آیا ہے۔ شوس ترغم، تفكي اورغناني كيفيت كويرداكرت كيليئ شاع كو سنظلاخ زمين مسكندرنا رياتا ہے۔ بحرا ور دیگر ار کان کی محضوص تمنظم و تربیب میزنگاہ رکھنی موتی ہے۔ ار کان کی اس تنظیم میں جالياتي حس كے مطابق تحراف كرت كاماده ، قافير سرقدرت ، ردلف كورق اثرات برنگاه

سترمین الفاظ کی تراکیب کی آمیزش سے آگئی، ترکیبوں کی بنادط ، ہرلول کا گاؤ کے دمز سے وا تفقیت طروری ہے ۔ بوسیقی میں خیال کی ندرت اور انھوت بن کو کھنے کے لئے ساتوں سروں کو جمینا حروری ہے ۔ بوسیقی میں خیال کی ندرت اور انھوت کی بات مکن بنیں ۔ اگر کسی داگ سروں کو جمینا حروری ہے ۔ بعی سے رگسان کے اور موسیقی جانے کی بات مکن بنیں ۔ اگر کسی داگ میں دادی سر کی جگلے من دادی سر کی جگلے من مانے انداز میں استحال کریں تو دالگ کا روپ ھرام وجائے گا ۔ یا بیت تال میں تھے ماتر ہے اور دو من مانے انداز میں استحال کریں تو داگ کا روپ ھرام وجائے گا ۔ یا بیت تال میں تھے ماتر ہے اور آپ تو کھی بنیں کر کسی گائیکن سڑے غلام علی نوان صاحب ، استاد دلایت علی خال صاحب اور آپ تو کھی بنیں کر کسی گائیکن سڑے غلام علی نوان صاحب ، استاد دلایت علی خال ما دیا ہے اور سرا دیلیئ این سرکی کر کر میٹھ جائیں گے ۔ جس طرح خیال کی ادائیگی کے لیے تال ا دیمائے اور سرا دیلیئ دونوں لاڑو ہیں ۔ اس طرح میں صاحب کے نطبی ہزار شیوہ کی روح تک سینچ ہے ہے ہے تو زبان دونوں لاڑو ہیں ۔ اس طرح میں صاحب کے نطبی ہزار شیوہ کی روح تک سینچ ہے ہے ہے تو زبان کی اور خیال کی بارکسیوں کی دوح تک سینچ ہے ہے ہے تو زبان دونوں لاڑو ہیں ۔ اس طرح میں موری ہو کی دورے تک سینچ ہے ہے ہے تو زبان کی بارکسیوں کو نگاہ میں دکھنا طروری ہے ۔

طکوط کرے کوسٹی پدیکرنا ان سرختم ہے۔

انگوط ائیاں جا گئی تو آ تھیں تھیک گئیں

درگ درگر پیدولوں کی کمانیں کرط ک سئیں

درخمار سربٹ باب کی کلیاں حیاک گئیں

موباف میں اسپر شب تار سوگئی

موباف میں اسپر شب تا د سوگئی

آئيي-

حبب اکث رول کو صدا بن کر نکھر نا آگیا اور صدا کو لفظ میں طرف صل کر اکھرنا آگیا لفظ کو بھر حرف بن کرگل کت رنا آگیا خاک صاحت کو بالا خربات کرنا آگیا لب ملے تو کشتیاں جلنے گئیں اعجاز کی فکر النمانی کو سسواری مل گئی آ واز کی

زمان رجانات وقت سے متاثر موقی ہے۔ الله فی عزوریات کے مطابق وہ اپنا مراج و صابق ہے۔ مواثیات اور لرانیات سے دا تفذیت کی نبیا دہ مراس کی تحقیقت اور ما مربت کو سمجھ جا اس کی تحقیقت اور ما مربت کو سمجھ جا اس کی تحقیقت اور من عربی موات ہے دوایات کے شکسل سے زبان کا مزاج بنتا ہے اور می مزائ مفوص زبان لوسلنے والول کے لئے عظیم ما می عطا کرتا ہے۔ وہش صابحہ کی زبان ، ان کے فیالات اور طربرزادا کو تحقیقہ کے لئے ، ایک طرف قا آنی، حافظ ، فیام اور فردوسی کے مزائ کو تحقیق مردوسی جانب مرصفی کی تہذیبی و لقافی کرولوں

تضیر کے اسمامی و عمرانی اسباب موتبات کے مختلف میلوؤں سے سکاہ رکھنا صروری ہے۔ حبياكه سرخف جانتاب زمان كا وجود سحاجي عزور تول كا رسي منتب يسمان كى صرورتين زمان كى سنگلاخ زمين مير ايناراستر سزالتي مير - تاريخي ، تمزيري روايات كالسل ارتقا وتغيرات كاسباب وعلل كوسم بعزكسى مجى زمان كي خولصورتى اوراسس كى مستوست كى مترك کویاٹا مکن بنہی ہے ۔ ار دو زبان ہر کاکستان کی علاقائی لولیوں کا اُٹر سریا الازی ہے۔ ج سنتخص مختلف لوسي اورزيانول ك الفاظ لينه سے الكاركرے كا وہ زمان وا دب كرا تھ زيا دتى كرنے كا مرتكب موكا رجوش صاحب كى زبان كايا ظريميت جي راجه د وه كدلايا فى تنبي جس كى تتول سي متى سی متی سو ملکہ اس کا سنیہ ماتم طانی کی طرح حوظ ا ور مندر کی طرح بے کرال ہے جو کنکر پھے۔ كوسيتى اور موتوں كورولتى سے۔ اعلى شاعرى كے ليئے تيان كے باط كامورا مونالازى ہے۔ان کی زمان د بیان صرف تجید ، استفارے ، تراکید ، محاورے ، اور قافید بندی تک محدود میں وہ علم کا بارابیتے معبوط کا ندھوں سراٹھا کے موسے ۔ان کے بیماں بروٹی اور مقاحی الفاظ و اصطلاحات كاكثرت سے استفال مواہے ۔ وہ نئے الفاظ اور شئے انداز بہان اختیا د کرتے ہوئے كبين بحكيات منبس - كارومار حيات علمام ستنص ، صحافت اقتصا ديات عين كوشے تجارت و سیا صت کے نئے کرستے ، سائنس و شکنالوی کے تمام میلوزندگی کامراندازان کا قام سے ہے۔ ہے۔ " موصر ومفکر " حرف آخر " جسی تظمیں الس کابن سوت ہیں۔ سے کرہ سے آپ وگل کی کار گاہ سبت ولود قبل از بداکش تاریخ ہے حبی کا وجود رقص س كب سے سے برقا صف حا دو ادا ذسي مي آتا لهي اندازه ماه وسالكا عركياس عاش كان كاه ابرو دياد كي فور کرتے وقت دک ہاتی ہے سالس اعدا دکی

م حدو خورت برسيارگان سيفتين ادرالنيس كرسائق برگرونده وغلطان زمي ايك ي جيمي رقصال تقييرسب آسش جال حبن كرد اكرد كفا لرزنده اكر خلول كا جال

اس نظمی اردوزبان کی علی سطح کہاں سے کہاں جہنے گئی ہے۔ ار دوزبان کوج بن صاحب
نے جس طرح اور بین گیزوں کی طرح حبط اور اس سے ایک افغط کو ہیر سے گی تراش خرائش بختی اور اسے
جس طرح اور بین نگیزوں کی طرح حبط اور اس مقام میر پہنچا یا کہ ان کا ہر لفظ مستدین جائے اور
زملت کی بڑی سے بڑی زبان سے آپھ چارکرے بات کر سے ان کا اتناظ اور عظیم المرتبت کا رنا ہہ ہے میں ہر جب تک ایوان اردواور زندہ ہے اونجائی معنوطی ، پاکیر کی اور بزرگی سے اس کا سر
اونجی رہے گا۔

و گدی سے کھینے لی جوزباں تھی عوام کی "

اور جوش صاحب نا انبی سون جا ندی اور موتبول کا کھرا تھال لیول العظ دیا جسے ہاسی
دیگ العظ دی جاتی ہے۔ اپنی شخصیت کا تناور درخت اکھا ٹرکر پاکٹ ن اس لیقتین کے ساتھ
جیا آئے کہ میہاں اردوکی خدمت کر لا پاکھا کھیولٹا دیجیوں کے ہم بیتے ادر او طے ہرار دوکی تھیا ہے
گئی دیجھیں کے ۔ اردو کے ، صوت مزار کا کوئم ، دیکھنے کی تمنا ہے ہوش صاحب مزدمال میں دیکھنے کی تمنا ہے ہوگ

اردوزبان کے سلط میں موش صاحب متقصب منبی کتے۔ وہ نبری کے رسیا تھے۔
سکین وہ نبری بچنلسی داس ، کبیر دانس بہسور داس ، گردنانک اور قدیم نبری کے مزار ملے تھنے دالوں
کی زبان تی ۔ وہ اس نبری کے فالف کتے جے عوام سمجھنے سے آج بھی قاصری اورانکے نزدیک میجل زبان سے
اسے کہا تا ہے کر دار کے تھین کینے کے مترادف تھا۔
اسے کسمافی کر دار کے تھین کینے کے مترادف تھا۔

وقت مهاص کاکمنا به کاک اردواور بندی سے قیت نبدوستان کے کروروں اسالو اور آئندہ نساوں سے قیت نبدوستان کے کروروں اسالو دی آئندہ نساوں سے قیت کی دلیل ہے۔ بندوستان کو آزاد کرائے میں بورے بندوستان نے قربانی دی جس کے وہ اپنے آپ کو دعویٰ وار منہیں کھتے ہتے۔ لیک ان کا یہ کہن کرورو وں نبروستانی جس کی دبان اور ذینبی نشو و ناکا تنها دولیج وہ زبان ہے جسے اردو اور کھی شہری کانام ویا جا آلاس اگراس زبان کا غیر فطری شیر صا ، میرصا استفال ہم اپنے نئی نسل کوسکھائی کے تو تقریباً آ دھے تبدوستان کی زبان کا غیر فطری شیر صا ، میرصا استفال ہم اپنے نئی نسل کوسکھائی کے تو تقریباً آ دھے تبدوستان کی ومنے کہنے نوانی مولومیت سے منطانی کی واستان ایک طرف لیکن و منہی اور ومائی اس کی لعائے کی عائم کی واستان ایک طرف لیکن اس کی لعائے کی خان کی جائے : ومنی اور ومائی شرقی کے اسباب برقد غن لگا دیا جائے۔

جَرِشَ صاحب نبروستان کی دوسری زبانوں مثلاً مراسٹی ، تبلیکو ، ملیا کم ، نبگالی ، نبگالی ، نبگالی ، نبگالی ، نبگالی ، تبلیکو ، ملیا کم ، نبگالی ، کبراتی ، دکنی اورمیاں پاکستان میں سندھی ہیشتو ، بنجابی کے نمالف کنبی سنتھ بلکدان کا کہنا ہے تھا کہ کیا کہراتی ، دکنی اورمیاں پاکستان کا کہنا ہے تھا کہ کیا کہری نربان کا باٹ اتنا پی اس کا سنیہ اتنا میکل پنبوی کہ کوئی امکہ نربان اردوکی عگر ساسکے ۔ اور

وه اردو اور سندی کے خط کی زبان بن جائے ۔ پاکتنان می الدو زبان کو جو قوی زبان کا رتبه دیاگیا حالانکه ایانداری کعیا تھالے وہ رتبہ نہیں ملناج سے تھا کیونکہ اردد میال کے سی خط کی زبان كنيس لسكن اس كى وجد سريع كركونى وومرى زمان الدو كى حكر كنيس السكتى - اس ليخ المسية ومي زمان كارتنه دياك يدلين اردوك الله ٠٠ دستك يبن كر" ح واردات مع واردات كى جارى ب جوئش صاحب اس کی دجہ سے مہیٹے مصفط و ریالٹیان رہے ۔ عارسه بهت سے جد " نا قدان فن " موش صاحب سے مختلف طور سری شاکی اور بدمزه ،، رب اس مي ان كا ايك قصور " ار دوزيان ميه عبو رسيسي متعلق ها ـ " و جوش كي ت عری ، الفاظ کی بازیگری " ہے . " تھیلکوں کا ڈھیرہے ، کھو کھلے الفاظ کا انبارہے . ان سي تن طرح ك صفات با صفات بس راك وه توزبان دانى اوراسانيات كواك بي میزان سرتد ہے ہیں۔ میزب دنیا کے افراد الشخصتوں سر نازاں میں جوزبان کا مرتب بلند کرنے اور الس كے مرافعط اور سرحرف كو رونى كى طرح شفا ف بنائے ہيں ۔ اور اسے موتى كى آب وہتے ہيں۔ لىكين میمال معامله الشاہے۔ دوسسرے وہ حفرات با صفات ہی جولقول دیش صاحب " فلم سے گلی دندا کھیلتے " سنه تان كركليون مي لكل أكريبي اور ارباب اندليث معقل كوكم ول ك وروازب بندكرت مرتحبور کے سوٹ س تاکرزبان وموصنوع کے معلطے میں ان کی بے لبضاعتی مرکمی بڑے کی لگاہ نہ بڑ جائے اور وه تحليس بحيل كم سنور وغوغا مين انني نود عا نذكر ده فضليت كالحظيرا في كر ١٠ لاله ونرين كونماك ك تودول مين تصياكرمين كى بنسرى بحاش " ان میں تدیا گروہ لرانی عصبیت رہے توں کا ہے۔ جینن اردو زبان اور پوش صاحب سے اس سے سبرے کہ کھڑی بولی کے دلس کی خوشبو بسی سوئی ہے۔ سکین جوش صاصب کے الفاظ میں · انبی زبان برسشرماناا در غیرملکی زبان انگرمزی بیر نا زان بونا میکی آزاد ، اور خود مختار انسان

كالشفارسوكما بيدى

دنیا کی برزبان کاخر نداس کالفاظ بوکت بس ۔ ج کھس کرا در پنجھ کرا دب شاعری کے الوان میں دا خل میں ۔ شاعری کی میا میں جو شن صاحب مے جو میڈا کا ری کی ہے اس کے مام ورد كوت بختاب - مرمر وسموم مد رفن غذا حاصل كرك اردوريان كانياتاج محل تعركيا ب حج تشکر وں اور آندھیوں کے با وجود تھلیلانے کا نام تنبس تھا ایک البیا کا زنا مرسیے جس سر صدماں نا زکرنگی ایک ایک حرف کی قیمت کیا ہے اسے ج سش صاحب سامعج - بیاں ہی بتا سکتاہے ۔ جت سے کی جگا کے کو تلے سے دنگ س وامن طرز سال کو دوب دیتی ر نگ س اون مفي كوفروغ كيك ل ويتي سوني بے زباں افکارے مندس زبال ونتی سوئی ان كو لاكفول خيره سرطوفان دهائ آس ك ان سے لاتعدادا ندھے زلز لے طکرا س کے ان مرمدسے گی مسلسل آگ تھے کھیل ، وصول ہرف مير تھي لود تيارہے كا تا امدا مک امک حرف لوں وہش صاحب کے مرف " گنبی اسمنی کاطلسم "منبی میلوه ترسیل طربات كا ورابع مي ومرسع كروه فود مي الفاظ ك جاددك السيرتنين موت ، زلف ميكه ان كالفاظ ، استعارك ، تشبيات ـ بیملند لا متنای ہے کہ ڈلف كبواره ماد صح كابي سيكر لف ائے حان مشیاب دوش میں سے ترے " وصلی موئی وات کی سیاسی بیدید دُلف، ا

رنگ، فصنا اور فحنگف كميفيات كى تھيد لوپر علامتين بن كرظام مردى ہيں - الفاظ كروليد وه عير مرئى كييفيات كوجسم بنا ديتے ہيں ۔ الفاظ ان ك درست قدرت ميں خام لوط ہيں جيسے اورجس طرح على سيفيات كوجسم بنا ديتے ہيں ۔ الفاظ ان ك درست قدرت ميں خام لوط ہيں جيسے اورجس طرح على المبت بن الم سيم مفى اور مطلب بيداكرت كسيا كرنے استفال كرتے ہيں۔ ان كے بيان الفاظ كو نحتے كرجة بي بنين بلك صداكو ي گرفت ميں كرنے كى صداحيت و كھتے ہيں۔ مؤسني كا تعرب موسني كا تعرب المبت كا مجرم المائي الفاظ المسلوب بيان الدر زمان مي قدرت كا مجرم واسے طرح الله بي مؤسني كا جرم و سيم موسني كا جرم و سيم مؤسني كا جرم و سيم مؤسني كا جرم و سيم مؤسني كا بانكين لوں كرفيات كو مؤرك كرنا ہيں۔

كانسي بي الكليان المطرب كى حب مستنانه وار رائن کی آنے سے جب نرم سوجات ہی تار نغرامشرس کا جد گرتاب ر نکی آبشار دل کو تھولئتی ہے اک موہوم سی باریک دھار عَنْ كا جد منعن أسن مي عياتا ہے لمج الجن كراني مي سب وصلى بيد ول كى أرزو السى طرح " أواز كى مسير صاي " ننم مور مليث نظر مي برلفظ كس طرح صاف روشن اور و صلامواب اوركس طرح فتلف كيفيات كى تركسيل كا وراير بنتاب . كل حجيك يظ ع وقت كه تقياز روا تناب جھایاسوا تھاع صربتی سے رنگ خواب اتے س آئی بل کے صدائے طورے س کے کسی نگاری اک تان دورے

ننخ کی بنمن سرد مکرد تیال موتی کو یا تھے کے مون دوبار دوال ہوئی عراس كليد شر سونى تان دفية" التراس الي زور ، كون كانفا كيندكين

اوراس ك لعد كن كا دامن معرك ك ا ور لوں صدا کا زور شرر کا گھٹ ک

كويا سفيد ، دوده سي ، سيم كى سيرهيال - سيلى سبك ، فنك ، تنامب به ستعر سینے سے زیر وع کے ترسی کرسنور کمنی ماصل سے تاریخیر، محلی اتر کینی

وَدُدِي كَ لَقُومِ مِلَا صَفَامِعِ مِدَى مِدُنَ مُرَمَ مِنْ مِ يَبِيعٍ مَعْ كُمُ مُ وُصِلِ مِدْ صَلِّم ، يم بيم ، مُنْد عِنَال سِي رَسْدَى کوه مکوه ، ج کو ، قرب لقربی کو مکو كرنك سرنك ولوبكومون ووال بيازندكى جزد مجرو كل كل ، خا رخار ، كل ككلُ شيشه لبشي مل بُلُ ما ده فشال مِن مُركَى الوش منوسش أسم كنبئ صرفه مجرعُه ، وم مُدم جام کام، جم مجر، برمغال بے زندگی وس كا دم ب والين لا به شراب الأي دىرىدى كەنتىن آپ دوال بىنى زىنرى

الفاظ سانونی کار شتر بجائے نودایک تخیلی علی ہے۔ لینی فنی تخلیق کے علی میں مثابدہ ، تجرب ، جدب ، فکر سرب مل کر ، وخون حکر کی منود بیدا کرت ہیں ۔ لیکن قدرت بیان تخلیق میں کرن ٹائکتی ہے اسے نگ نسک سے درست کرتی و ما نخبی اور جبکا تی ہے کسی ادبیہ کو اگر قدرت بیان نہیں تو تخیل کی طرائے کی باوجود اس کی نحلیق کھر دری درہے گئی ۔ دہ تر تید علی بیدا کر قدرت بیان نہیں تو تخیل کی طرائے کے باوجود اس کی نحلیق کھر دری درہے گئی ۔ دہ تر تید علی بیدا کرنے کی جب موضوع کو طورائی ان نے ایک مقام بر سکھا ہے کہ

الفاظ می ارسے فیالوں کی تصاویر ہوتے ہیں جہائی میں محدہ میں کا خیال ہے کہ الفاظ فیالوں کی تصاویر ہوتے ہیں جہائی ہے الماظ فیالوں سکر سے سیز سورت ہیں۔ غالب نے لفظ وصفیٰ کے اسی رشنے کی طرف اشارہ کرت سوئے کہا تھا

گنبخیر مفی کا طلسم اس کو سمجھیے حولفظ کے غالب مرے اشعار میں آئے

موسش صاحب نے کہا وہ الفاظ سواریاں میں فیالات کی سروف وف سے اس کا اظہارانس طرح سوتا ہے۔ میں الس کا اظہارانس طرح سوتا ہے۔

الكھرې بين الكھرى بين الكھياں ذبىن خالق كى كايت زندگى كى داستان جوت بيرسے كى جگا ئے كو كھے كے انگريس دامن طرز بيان كو دوب دستى بيك بيب

دائروں میں بندکرتی گیسوؤں کے پیچے وقع سکیوں کی تو تقراب طے زمز موں کا زیرونج

ذہن کے دہا سے کوساطل کا سکوں دتی ہوں سے ادب کی کشتیاں کھیتی ہوئی ول کے فون تازہ کی بوندوں کا کھیلی تی ہوئی مول کے فون تازہ کی ہوندوں کو ٹیکائی ہوئی مسلسل آگ بھولی وصول برت ان برسے گی مسلسل آگ بھولی وصول برق بھوٹی ورت کے مسلسل آگ بھولی وصول برق بھوٹی ورت کے مسلسل آگ بھوٹی وصول برق بھوٹی کے مسلسل آگ بھوٹی ورت اور بیار ہے گا تا بدایک ایک حرف

نون کی گردش میں رہ رہ کر برنگ زیر دیم موصلوں کی بے قراری ولولوں کا جیسیج و غم مشعر دادب کوسڑھات ادر اس میں وسعت دگہرائی پداکرے کے بیے بیمٹر دری ہے کر زبان عوام سے نزدیک لائی جائے ۔ یہ فدکار کی بڑرگی و مرتری کی ولیل ہے کیزنگر جتنا ہی فن ترقی کے منازل طاکرتاہے اور صقیقت سے قریب آتا ہے ۔ اثنا ہی وہ اپنے ماحول ، کر دار کی فنکا ران تخلیق اپنے عہد کی زبان میں کرتا ہے ۔ ۔ ۔ بریم جید کی مطرائی ہی ہے کہ ان کا مرکر دارجس ماحول سے آتا ہے وی زبان لولٹا ہے ۔ اردد اور منہ کی منہ ورستانی زبان کے دوا ولی روپ میں جنا تخب منہ درستان کے دمیات کی اکثر سے جونے منہ کی زبادہ لولتی ہے اس سے ان کا مدر میوا می سے شودستان

ک روح کی ترجانی کرتا نظراتا ہے۔

اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا ار دو زبان میں کی لیکن حول ہوں دہ عوام سے دور مہرت کے تول تول انجی زبان فارسی آمیز سوتی گئی ۔ میں دشراری حوش صاحب کی بھی ہے ۔ اس میں شک بنیں کدا لنہوں نے اپنی شاعری میں روز مرہ کو بہرت ہی سلیقے سے استعال کیا ہے ۔ ان کی مشہورا در معرکتہ الارا نظم وہ وقت کی آواز ،، اس کا ثبوت ہے ۔ خالص سیاسی اور ثقافتی مومنوع براتنی بجزد خار نظم عور تول کی گفرز بان میں تھنا الفاظ کی نس نس سے واقفیت کی دریا ہے ۔ جوش صاحب کی شخصیت میں جو بلدعرب وعجم اور گنگا جن دونوں کی آمیز سش ہے کہ دریا ہے ۔ جوش صاحب کی شخصیت میں جو بلدعرب وعجم اور گنگا جن دونوں کی آمیز سش ہے ان کے دریاں روز مرہ کا استعال موا تو لیقینا سے دریکن فارسی کے اثر است ہم طور میں کے دریا سے میں ہوتی ہیں ۔

میہاں ایک بات اور کئی غور طلب ہے۔ عام طور مرچوادیں وٹ ع بندی کالفا ڈو
نیادہ استفال کرتے ہی ان کے کلام کوعوام سے قریب اور حج وقت طلب الفاظ استمال کرتے ہی
النہیں وقت لیند کہا جا تا ہے۔ سکی ٹیات نمالبًا صحیح منہیں ہے۔ اہم ترین بات ہیں کہ اگرشاء
النہیں وقت لیند کہا جا تا ہے۔ سکین بات نمالبًا صحیح منہیں ہے۔ اہم ترین بات ہیں کہ اگرشاء
النے تجربات کو انتہائی سہدت سے بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور برس افتائی سے اپنے موضوع کو

بیان کرتا ہے آو خواہ وہ عثعیر مضامین ہوں یا فلسفیا نہ اس کے لئے دونوں تسم کے مضامین نے جاسکتے ہیں ترسیل وابلاغ لازی شرط ہے ۔اس میں شک نہیں کہ جوشس صاحب نے معاشرے کے ہررخ کی عکاسی کی۔ اس کی درستگی و نادرستگی کا جائزہ لیا۔ الخنت كش اور بالائي طبقات مے لكراتے ہوئے مفادات برروشني والي ان سے كالاً اللي المج في تراش، تيا ہوا الاز فكر معبزان قارت اظهار موجود ہے . سيكن اسس حقیقت سے بھی انکار جائن نہیں کران کی زبان کی رسانی متوسط طبقے تک محدود ہے \_\_\_اس فعف کاشکار جارے بنیتر ترتی پندت اعرد ادیب ہیں \_ حضوں نے سينة فون حكريد انقلاب كى حكايات خوفيكان الكومرتب توكيا بيكن زياده ترطوفان سے دورساسل پر کھڑ سے ہوکر۔ عوای زندگی کے سیاب میں نہیر نے کی وجہ سے ان کا کلا ا آج بھی بوا اسے دور سے اسکی دوسری وجہ بیر بھی ہے کہ جوش صادب اقیقن صاحب اور دیگیرترقی بیسندا دیبوں کارشتہ مقامی بولیوں مثلا اود ہی ابرج الپور بی سندهی بیتو وغیرہ سے استوار نہیں ہوسکا۔ ظاہر اس کمزدری کی تاریخی وجہ ہے۔ سكن جفيت بيرب كرزبان فبيان جرون ملي ابني جگرنهي بناسكي .

ایکن اس خای کے بادجود یہ بات پورے دائوق سے کہی جاسکتی ہے کہوش ما دب فکر وِنظری دنیا میں رزاق تبدیب ہیں۔ ان کی زبان کا حسن صرایوں کے اجتماعی علی کا تعظر ہے جو ا دزاروں کی چوٹ کھا کر کمندن بنی الجھنوں کے زمیر وہم ہے گذری جسس نے تہواروں کو روشنی دلائی ا والیہی گیتوں سے اگلتا ہوا سونا بنی کوئل کے کلیے جسس نے تہواروں کو روشنی دلائی ا والیہی گیتوں سے اگلتا ہوا سونا بنی کوئل کے کلیے کی ہوک سنی محنوں کے رقبی و رنگ میں جھوی مبنی ہول سے انگلی میں جھوی مبنی رنگوں میں مجبی کا کرنے بنی جمال کی جو کر سنی مبنی کا کرنے بنی جمال کی کے فیادی کی مسلم ایس جھیلانے ا در مبنی رنگوں میں مبنی کا کرنے بنی جمال کی کے لئے جہا دکرتی رہی ۔

## اتقلاب (فكرى يبلو)

انقلاب کے معنی کمیا ہیں ؟ اسباب وعلا کے دشتے تاریخ ہیں کس طرح ہیں ہیں۔ ہیں ہیں کہ وجہ میں کن تصورات و نظریات سے انبی فکر کو ہیں ہیں۔ ؟ جوش نے آزادی و انقلاب کی حد وجہ میں کن تصورات و نظریات سے انبی فکر کو ہم آ ہنگ کہا ؟ اس مجت میں جانے ہے قبل مرصفے رکے مزاج اور میاں کے مختلف کلیب بھرکے افکار مرسم سری نسکا ہ ڈالنا صروری ہے۔

ندوستان کا تمدن قدیم و پرتیج ہے۔ بی تنفی تمدنوں کی آوریش اوریا ہم اختلاط سے اس کا تخیر اعظامے۔ روا واری اس کا مزاح ، تھی تھی کے بی کا من اس کی سیرت اعجوار بن کر مرب نیا اس کی شخصیت کا خاصہ ہے ۔ باہر سے آنے والوں نے اس برسنگ باری بھوار بن کر مرب نیا اس کی شخصیت کا خاصہ ہے ۔ باہر سے آنے والوں نے اس برسنگ باری بھوار بن کر مرب نیا ہم جار بدن اور زیگر سوز گلو سے لامر واہ زمین سم بیشے فیت کی لودیتی رہی ۔

مندے ذات بات کے نظام نے رہم کو نیل مت بنا دیا تھا۔ کھڑی کھنٹایں روندی گئیں تھیں ۔ انسان ہے سبہارا سوگیا تھا ۔ الیے وقت میں مہاتما بدھ کی فکر کی جاندی تھیں ہے انسان ہے سبہارا سوگیا تھا ۔ الیے وقت میں مہاتما بدھ کی فکر کی جاندی تھیں جب نے عام النانوں کی دستگری کی ۔ ذات بات کے نظام مریمزب کاری مگی یسنسکرت کی جائیں انہوں کے دائیوں کو جگمکا مربط بخشی۔ رمین تھی ڈی کے میں کی میں کی اسے میں کی اس میں کے ایم میں کے اس میں میں اور میں اور میں نازم کو کھرف وقت والے ۔ اس میں میں کی آت ہی آت میں ھا دم کی گرفت و سیلی مورکی اور میرمین ازم کو کھرف روغ ہوا ۔

الیے وقت میں مسلمان اسلام کی " ساوہ وزیکین " وراشت نے کر مند کی وحر تی بیرا ئے۔ عرب، ترک ، افغان تھی آئے ۔ فحد بن قالسیم نے خمیر زئی اور شیم نے زئی کے جربرد کھائے۔ سندھ کی سنت و محرب تاکہ لہلاتی کھیتی برھطوں کی مدد سے کائی۔ سبم بن راح وام کو ۱۱۲ - ۵ - ۵ سیس شکرت دی ہے مسلمان جنوبی مزدمی انتر ہے۔ اسلام مساوات ، انتوت اور سرا بری کے تصورات میں شکرت دی ہے مسلمان جنوبی مزدمی انتر ہے۔ اسلام مساوات ، انتوت اور سرا بری کے خلاف علم نے مقالی آبادی کو متا ترکی ۔ رسٹنے گہرے مول ۔ اسلام نے گو " نفالقا بی " کے خلاف علم

علم بغاوت بلندكياتها المكين مندوات لوجاك الداز مسلانون كي قبول كئے امام بالأول كى سجا دول بندوان طرز بربوئى ۔ كشف وكرا مان كى مخالفت اسلام مي انبي جگر تفى لكين بنيدتوں سے متاثر بوكر مولولوں كى آؤ كھيگت كى گئى عوائى سطح ببرو نانك ، حيثتى . تلسى واس اور كبير نے زمين كو بيار كى شبنم سے سنجيا \_ مغل شنب أبست كا حجمالا روشن كيا \_ كومطلق الالعناشية لعنوں كا حوق بينے كتى \_ عوام بلاتفرلين فرسب عز قانونى محصولوں كترت بسس كيے عقص والا العوام كالاالعام ) كى رست متى \_ دونوں تهذيب يا محقول ميں گيا ماں ربي محقيں ۔ دونوں تهذيب يا محقول ميں گيا باند ھے ، مانگ ميں صندل اور سندور لگائے ، الحقول بي كنگن وكرا سے بينے كھارى ميں گيا باند ھے ، مانگ ميں صندل اور سندور لگائے ، الحقول بي كنگن وكرا سے بينے كھارى محتيں ۔

منبری تمبارا لال رہے الحقہ پاؤل میں انہیں لاؤ دلہن کو بباہ کے تارول کی حجیاؤل میں انہیں انہیں انہیں کر، جہانگیر، دارات کوہ، الو الفضل اور فیفی نے نبدومسلم محدہ تمبذیب کی گلاب باڑی نگائی رجیس کی خوشبو تہذیب کے ہرزنگ میں نمایاں موئی رمتحدہ قومیت کا کاروال آگری شکائی رجیس کی خوشبو تہذیب کے ہرزنگ میں نمایاں موئی رمتحدہ قومیت کا کاروال آگری شرصنے لگا۔

انگریزوں کی آمد سے ہندوستان ایک نکی صورت حال سے دو جارہوا۔ وہ تاہم بن کرآئے لیکن امربل کی طرح بیباں کی محقیقت وسیاست برجھاگئے۔ حکوانی کی نئی لبا ط بچھی ۔ شطرز کے کے مہرے گے۔ جالیں حلی حلے نگس ۔ انگریزوں نے حکومت کومسانالوں سے جھیننا تھا۔ اس لئے خطرہ بھی النہیں سے زیاجہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو ذہنی اورجہانی طریقے برکھنے کی سازمشوں کا آغاز ہوا۔

ا به مسلمانوں کی تاریخ نے عنوان سے تھی گئی فطالم و جابر سلطانوں کی کہانیاں کہی گئی ۔ ظالم و جابر سلطانوں کی کہانیاں کہی گئی ۔ خالم و جابر سلطانوں کی کہانیاں کہی گئی ۔ خالم و جابر سلطانوں کی کہانیاں کہی گئی جس کا مقصد مقامی اکثر سے کو سے با ورکوا نا کھاکہ '' انگر میز نجات و مبدر کہ مبری جال لوں جلی گئی کہ مسلان اقتصادی و سے اسی طور مریا فالیج زود موج جائے ۔

۳۔ مفل سننم است نے اور اور اس اس کے دراور حلی دیانوں کے سائھ فروغ دیا تھا۔
قوی نربان فاری تھی ۔ کا روبار جیات اس کے دراور حلی رائے تھا۔ نہروا ور سلمان دونوں اسی
زبان کے رسیا تھے۔ عجم سے رستے گہرے کھے۔ انگریزول نے ابساط اللہ دی ۔ فاری کی
جگر انگریزی زبان کی سامرا جیت قائم کی گئی ۔ لارڈ مکانے نے حق نمکر برطانی اواکیا ۔ اس کی
ریت بریکل کرت بہوئ کے ارب حکوان لارڈ مکانے کو بیجر و دانو تاکی منزل بردھکر ایا خواج آج

له ۔ انگرمزیول کی مسلمان دشمنی ۱۸۵۰ وسی اینے عروز حربی ہی ۔ گواس جنگر آ زادی میں ہندو و مسلمان دونول سرام ہے شرکک کتھے ۔ لیکن جونکی اس حبل کی علامت مقل مشہبتنا ہ محقا ۔ اس لئے مسلمانول سریونرب کاری لگائی گئی ۔ ۱۲۴ ہزار مسلمان ایک رات میں موت کی ندیز سرلا دیئے گئے ۔

غرض انتظاروی صدی کے اوائل اور انتیبوی صدی کے وسط تک مسلان انگریزوں کا نشان تقور کرت رہے۔

کا نشان نے دہے اور اس کئے وہ انہیں اپنا جائی و شمن اور خطرے کا نشان تقور کرت رہے۔

لکین انتیبوی صدی کی دو و کا نئوں میں انگریزوں نے جالوں کا رخ ہندوں کی جانب تھیرویا۔ مسل بہوم کی سرکر دگی میں ۵۸ ۱۸ میں انگرین نشنل کا نگرلیں کی بنیاد طبی ۔ انگریز کو ختی اور جمبوری حقوق کی لے برطی مسلان بھی اس تحریک میں شریک موئے متحدہ قومیت کا اصول انیا باگیا یہ تجویز منظور کی گئی کہ ' جس تجویز کو کا نگرلیں کے مسلان طو ملیکیٹے کی اکثریت امیں مصرک ری جائے ہیں مسلان طو ملیکیٹے کی اکثریت ان دو باتوں سے ای ملت کے جی میں مصرک کھی اس برسالامز اجاب سی بحث مذکی جائے۔ ان دو باتوں سے سرکاری حلقوں میں زلزلہ اگیا ۔ جیانی مسر اکلیٹ گورز صور متی ہو نے سیوم کو کھا کہ جی کر کا گریس

نے انگریز دشمنی سے کام ابا ہے اس لئے ہم سرسیدا وردیگر مسلمانوں کے ذریعے اس کی روک تھام کریے گے ۔ مسلمان خطرہ میں بھی بیٹر انگریز کے دل سے نکل گیا۔ اب متحدہ تو میت کا بلیط فارم انڈین ننٹیل کانگرائیں انگریز کے لیے خطرہ عظیم بن گئے۔ اسے اس منہدورتانی متوسط طبقے کے دجو دمیں خطرات کاسمندر موصیں مارتا نظرائے لگا۔

ن ۱۹۰ البتیا کی تاریخ کا عظیم باب ۔ روس کی سرزمین دسر ماکے کی لفت کا طوق آنارا۔ عوام کو کھلے اضیارات ملے ۔ مخت کا سرغ ورسے دمک اعظا ۔ جابیان اور کھرالیتیار کے مسلم عمالک کھی نعیند ہے جاگ اعظے ۔ اس موقع بربرطانیدا ور زار روس نے اپنی رفائتوں ، رخبتوں اور خار تروس نے اپنی رفائتوں ، رخبتوں اور خا شنوں بربیانی دالا۔ نے منصوب وصنع کے ۱۰ طفہ اشر ، برعانے کی جالیں جی جائے مگل ، طفہ اشر ، برعانے کی جالیں جی جائے مگل ، طفہ اس کی جالیں ۔

نہدوستان میں انفلاب کی ز دریآیا ۔ انقلابی کی کے بار سرا عات " کی لے کجلائی ۔ ہم کے دھاکول نے انکی جگہ لی ۔ عبیدالتّہ سندھی نے آگے ٹر طدکر جام آزادی 'بوتش کیا ۔ متحدہ تومیت کے دامن میں حیسرا غال موا ۔

انقاب کے بڑھے ہونے انزات اور سخدہ فومیت کے جا فال سے گھراکزاگریزوں اور سخدہ فومیت کے جوا فال سے گھراکزاگریزوں نے دیا۔

مسانوں کارویہ انگرسز کی طرف ابتدا ہی سے جارجات ہوئے۔ انگریز رشخی ان کے دیا۔
مسانوں کارویہ انگرسز کی طرف ابتدا ہی سے جارجات مقا۔ انگریز رشخی ان کے دلوں میں فارسی محفظہ ہوئے کے صورت اختیار کرلی تھی۔ انکین مسلم رہا شاہ عبدالوریز نے فرنگی سے است کا مقابد " سیاست کے بجائے مشرکویت محمدی سے کیا۔ برطانوی علاقوں کو دارالاسلام کی تحریف سے کیا۔ برطانوی علاقوں کو دارالاسلام کی تحریف سے کیا۔ برطانوی اور شاہ اسکیل مشہدا تحریز دل سے کہا نے کھارت کیا اسے دارالح ب قالہ دیا ، سیدا چر بربلوی اور شاہ اسکیل مشہدا تحریز دل سے محمد میں جدد جمہدکو آگے برطانت کا تجربی کرنے بجائے اور سیاسی وسماجی حالات کا تجربی کرنے بجائے اور سیاسی وسماجی حالات کا تجربی کرنے بجائے سکھوں سے جنگ کی اور اصلی دشمن لینی انگریز کی جالوں کونہ سمجہ سکے ۔ میں فکری افلاس

سندوستانی متوسط طبیع نے انگریزوں کی طرف سیا انداز اختیار کیا ۔ ایک طرف اس نے انگریزی تعلیم کواپایا ۔ کلکتے ، بھبجا در مدراس میں یو نیورسٹیاں تائم ہوئی ۔ انگریزی انتظیم اور مغر ان انگریزی انتظیم اور مغر بی افکار سے قوم کو روستنماس کرایا گیا ۔ دوسری طرف اٹندی نشیل کانگرلسی سے جرا کرانگریزوں کے نصلاف جہا دہی شامل رہے ۔ سنبدوستانی لورٹر واطبقہ مسلمان لورٹر واطبقے کو کرانگریزوں کے نصلاف جہا دہی شامل رہے ۔ سنبدوستانی مران مرسمت میں آگر مرابطی کے مسلمان مران میں مسلمین میں تکھتے اور ماضی کی کمیکٹال سے اختر مران کر نے رہے ۔

اس کیب منظر میں اب ریسو چنا صروری ہے کہ آبا امامت و طلافت ، سر سیجی گراھ تحریک اور سے لیگ کی سیاست سے حیڑ کر حیانا وقت کی صرورت تھی ، یا میسو چنا لازم کھا کہ قوتی اور بین الاقوامی سطے میرکون سی سیاسی اور سے جی قوتوں سے رمشتہ حوبڑا جائے۔ حن کی مد د سے برطانوی سامراح سے نجات حاصل کی جاسکے ۔ ظاہرہے اس وقت متحدہ قومیت ہی منزل مراد تک بینجائے کا واحد را سنتہ تھی ۔

اس بیس منظر میں اگر جوش کے افکار کا مطالع کی جائے توبات بیاں سے مشروع کی جائے تی ہائی فکرنے نت نئے تجربات کیے ۔

جدراً بادسی عدار میں ۔ فرندگی کام گورٹ دوشن موا ۔ لیکن ریاستی جبر ،اس کی غلامارہ خولو اس منفلہ ب باک کو زیادہ دیریناہ نہ دس سکی ۔ سیا ہ دات روشن کے سامنے تلالا انظی ۔ شام فار بنائل موا ۔ ویسٹس نے دیاست کو خرا بادکہا ۔ اصابس مرجوط طربی ۔ فکر نے کروٹ میر نیا ای وات مرکز توج اور اینا سی غم سب سے بڑا نوا آنا کھا ۔ لیکن اب ساز نے سے مربی کے وات مرکز توج اور اینا سی غم سب سے بڑا نوا آنا کھا ۔ لیکن اب ساز نے سے مربی کی کھوس حقیقی کو سے بام رفیلنے اور زندگی کی کھوس حقیقی کو ساز نے سے مربی کا مواد فراہم کیا ۔

جاگیردارگھرانے کی مفادات کے مینٹی نظر ریاستی نظام اور کھر مرطانوی سامل اس وقت ویکش اگرانے طبقے کے مفادات کے مینٹی نظر ریاستی نظام اور کھر مرطانوی سامرا ہے ، بنا "کرر کھتے تولتی بند مؤتا ، سر، کا خطاب رہ سمبی دومری مراعات حاصل کرکے اپنی تھولی بھرت تومفائلتہ بہنیں کتا ۔ لیکن البنوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ۔ لعنی مرطانوی سامراج اور اسس کے طفیلی طبقے سے بغاوت کا راستہ اپنایا ہے۔

اس وقت آزادی کے صول کیلئے بنیادی شرط متحدہ قومریت کے تصور کو بڑھاوا دنیا تھا۔ جس کے گرد مذہبی ننگ نظری حصار کھینچے سوئے تھی۔ بالائی قوتیں اپنے طبقا تی مفاوا کے بیش نظر اس راگ میں شامل اس لے کو بڑھا وا دے رہی تھیں یرطانوی سامران اسے سوا دے رہائی ارول اور فتوی فروسٹوں کو بجائے کے بیائی مجموع طاقت کے نشتے میں جنرئہ حربت کو دولتیاں مارا یا تھا۔ آ واز حق طوق وسدلاسل میں مسلسل کیاری تھی۔ دانش کو در سے لگائے جارہے تھے۔ ڈسنوں میں نفاق کی فصل تیار کرنے کیلینے توانین کے ناگ تھیوڑ دیئے گئے کے تھے۔ جبل کے رسکی ارسی عمولوی اوٹرٹ کی طرح ملبلا کر ففنا کو مستحوم کر جبکا تھا۔

شاعری شخصیت کار آلوسونی بے اور شخصیت میں حسن اس وقت بیراسوناہے حب السان التي ذات من اعلى صفات صلي سنتها عن وبها درى ، حق كوني ا درب ماي اور تزكم لفنس كوسداكرتاب - ان صفات كوابك على مقصد وملك كتا بح كرتاب اورمقصدك حصول کے لیے آگ وخون کے دریاہے گذر کرکندن بن جاتا ہے۔ مقصد کی تھیک خواہ معمولوں کی لائی میں مو مستکر اسٹی کے مجھے ، تصویر کے درختاں باب اور تغمر اکتیس کی لسک میں سور دراصل فنكار كے ستحور كا عكس سوتات مشعور شواه كنتا ہى الحقيقا ، آبدار ، سمدگر اور سم المنت كيول در الله التي الم فت سي آزاد لين موسكما - ساموان اور تنگ نظرى ك ناكوں كے الحقول سمتر زوكان كے خوالوں كوبرلتان وكھ كروست كے اصاب الترجوك مری \_ احمالس فرص مشفاس نے البنیں الس طرح آواز دی ۔ مر ترط بے تھے کو لکارا ہے ملک و ملت نے ابان عفروائ ننگ و نام كمال تغیرات کی زوسے گذر دہی سے الگاہ اب استام تاری کے حسن بام کمال ال حات العظراب قعد بع فوس مری زبان کو اپ ر خصیت کلام کمال

دوسری طرف مجش متحدہ قومیت کے راہ کے جھالہ محصنکار آزادی کے کارواں کے ایم صافی کررہے تھے۔ 'مولوی'' فتنۂ خالقا ہ '' داکر سے خطاب " جبی نظیس ننگ

أنظری . فرقهٔ وارمیت مشکراج سریکصلا وارمیس \_ سون توانے واکرافسر دہ طبع وترم نو آ د توسلام کرتا ہے شہدیدول کا لہو تا جرار مثق ہے محب میں تیری یا ؤسمو فلیس کا درلوز دہے منربی تیری گفتگو عالم اخلاق کو زمر وزمرکرتاب تو

خون اہل بہت میں لقمے کو ترکر ماسے و

كربلاك واتفيت تحبىب مرد منفصل كربلا دربرده لبثاث اور لظا برمفتل جس کی فدرت سے بلندی آسمانوں کی خل مجل جے ذرول میں دھرا کتے ہیں جوانمردوں دل

خنده زن ہے جس کی رفعت گبندافلاک بر مهر تعمل منبوت تثبت ہے جس خاک بیر

" زاكرے قطاب " · نتنهٔ خانقاه » مین نقیبان حرم کی ۱۰ دلدارلوں » کی دارستان لوں

يمني نظر هيكائ بوئے سوئے نمالقاہ سوشوں یہ دیسے توظ کئی ضرب لا إلا ايمال دلول مي لرزه سرا ندام سوگ السان كاجال جو ديكينا تحييل كي كرنس سرس توسرف كے تود بي على كي كحيه دراسى وسرسي سبت نمان سوكما اک دن جومیر فاتحه اک مبنت ممبر وماه زیا وید انظانی جھکتے سو سے نگاہ سريا فتميرز بدمين كبرام سوكب زامر صدود عنق خدا سے فکل گئے تحندے تے لاکوس کا گری سے طل کے القصرون ، كفر كا دلواست سوكي

موش کولیتین تفاکه فرقه دارسیه کازمرد آزادی کی منامری « مرحم مرینلی دال وے گا متحدہ قومیت کے در لیے بم برطانوی سامراج سے نجات ساصل موسکتی ہے اور آزادی كالتقيق جره حك كتاب - جياني محتي

> اشارات ۱۶ تا ۱۰۹

> > دوسر مقام برفرقد سرستی کولول لاکارتے ہیں۔ بازوئے زرب ناخدانی کے لئے متیار ہو اورنے والی ہے کشتی قوم کی ہمٹیار ہو

> > > ا ورمسلالول كولول محصات مين -

بانده كا فقط جائم البام كهال تك

بال خودزد ، کھی توہے اسلام کا زلویر اور اتحاد والفاق کی لیوں تلقین کرتے ہیں۔

توراس جال کو حکوط ہے ہے جو بازو تنہ ا بہتہ رکش مکش بہتے و زنار سر ، بن بہت سے بہت ہوجو چیزوہ بن جا سکن هرکے مجبی جنس غلامی کا خریدار سر بن

ازادی کی تحریک میں فرقہ سریستی کا یانی نہ سیٹھنے بیائے۔ یہ فکر جوش کوب حین کے مقی متحدہ قومیت کا کاروال آزادی کے نوع کے مامران کے متحدہ قومیت کا کاروال آزادی کے نوع کے متحدہ قومیت کا کاروال آزادی کے نوع کے متحط کا مامیان کے ایجنٹول نے کا نیور میں فرقہ وارمیت کے متحط کھرا کا دیجے۔ اجالوں کوسیا ہی نے نگل لیا۔

انسانوں کو تقصیب کے محقول اپنے ہی لہوئی غلطاں دیکھ کر جوش کا قلم لول نہون کے انسانوں کو تھے کہ جوش کا قلم لول نہون کے استوہ ہمار کا تھا۔ استوہ ہمار کا تھا۔

الحل لوسي بيدوه حنول في سرك مكروما لبعدورناته كي الحقين من رسشة قوم كا سو سو عرت دور م، برعم ، مير در سس جنول وصعنوں کی نو است تعتبر کے صدر زلول به ستم كما اك كنيز كفر واكال كرديا کھا سوں کو گائے اور باہے سے قربال کردیا كرويا طول غلامى شد محص كوية فيال تھبریاں ہیں یہ ترہے منہ سرکہ غداری کی جال جرة امروز سے میرے سے ماہ تام خوف فردا ہے مری رنگس شرادیت میں حرام حب البال، ذوق حق ، خوف خدا كه تعينه سیرا اکال حید در سموں کے سوا کھے تھی کہنیں كوثر وكشكاكو اك مركزي لادك توسيى اک نیا سنگر زمانے میں بناؤں توسی ر. نعره *انتباب به* 

شعد صفت شاعر کا قام اس طرح انگار سے برسائے دیگا ۔
ثیری جانب اکھ دہم ہے دیجے و درخ کی سکا د
مبحہ و زنا رہیں جکوا سے مہوئے دلو ہسیاہ
تو اکھرتے ہی زمائے کی نظے مرسے گر گب
ایول بہایا خوان امریوں سے بیانی تھر گب
انگھنے ہی والاہے آزادی کا حال ہی ورجہا د
انگھنے ہی والاہے آزادی کا حال ہی ورجہا د

انگریزول کی رئینے دوا نیول کے نیتے میں فضامی فرقہ بریسی کا زمر گھولاجا جیا تھا۔

سرطانہ انبی حکمت کلی میں کا میاب کھا۔ لکن جمہوری جہد کھر کھی آگے بڑھ دری کھی ۔ عوام کا غم و

عفر بڑھتا جاری کھیا ۔ ان کا علی شعد رفعار کھتا۔ " ہندوستان کی تم کی آزادی کی دوجدر

کوسم یے کر جوشن اردو نیا عری میں مہیلی مرتبر " کی اسم معت کی مدک میں ""

مناع کی داغ ہیا عظوال رہے تھے " ترقی لیسندا دب ، سیسے تم مکی آزادی کی ہر

کروٹ اور ہر مرح عستون وار برلہو کا جھاڑ کھلار یا تھا۔

کہائی تھی اور سرم مع عستون وار برلہو کا جھاڑ کھلار یا تھا۔

مر مر بنہ کھی ری تھی حب کا دوال ور کا ادوال

سر مر بنہ کھی ری تھی دولست بندوستال

وسے پر سے میں جب ہاروں در ہوتاں سے سر سر سر سر میں میں دولست سے سندوستال سے کہو کیا جا فظ میں ہے وہ فل نم ہد بناہ آج تک رنگون میں اک قبرہے جب کی گواہ فوسن میں سوگا وہ تازہ بندلوں کا داغ جی یاد تو سوگا مہمیں جلیان والا باغ جی

فجرمول کے واسطے زیبالہنیں بی شور و شعبین کل مزید و شعبین کل مزید و شعمر کھنے اور آج بنتے سو حبین اک بہنی وقت کھے گا نے مفہون کی اگر بہنی وقت کھے گا نے مفہون کی جس کی سرخی کو ضر درت ہے تمہارے نوون کی وقت کا فرمان اینا رخ بدل سکتا ہمنیں موت کل کرمان اینا رخ بدل سکتا ہمنیں موت کل کرمان کل سکتا ہمنیں موت کل کرمان کل سکتا ہمنیں موت کل کرمان کل سکتا ہمنیں میں السیط اللہ یا کمینی کے فرزندوں سے خطا ہے۔ "

حوسش كى حقتقت بحرات كو ساست كى سنعطل ن حيان كا ندر تبيا نك كرزى تورز بدارمخ اورباند حوصاعوام عساب صفت على كاجانزه سارى عنى \_ وه ين كعلى كابول كا کھینا دیجہ ری تھی ۔ انگریزوں نے قلع کی دلواروں کو ملبند کر دیا تھا۔ اس خوف سے کہیں کوئی .. قبیری " زندال سے فرار رہ سوجانے الکین ہالہ صفحت عوام کے حوصلوں کو یا نا حکومت كربس بن منها عقا \_ سازكي محبنكار " في سرجم "كاييرد و دې كتى و مندوستان ك عوام حب آسنى وهك ، حرأت وب ما كى كرائة فدم سے قدم ملاكر آگے براه رہے كتے. موج در موج آزادی کا کاروال حبی طرح ترصتا جار یا تھا۔ جوسش نے عوام کی اس شعلہ سامانى كواني اس محركمة الارا نظمين اس طرح سميك لياتقا كبابندكا زندال كانب راعب يكون رسي من تكبرى دلوارول کے نیجے آ اگرلول جمع سوئے ہیں ز ندانی سىنيولىس تلاطم بلى كا ، أنهولىس حصلكتى تشميري آ تحوں کی نظر س کلی ہے تولوں کے دیائے مطرط سے ہیں تقدير كال كوستشب دم تورارى بى تدبيرى أنحفول مي كدا كسرى بع بدنور ب جيره سلطال كا

تا ج لوشی کا مبارک دان ہے اے عالم میاہ اے عربیوں کے امر،اے مفلسوں کے بادشاہ اے گدا سیتول کے سلطان جا عوں کے تا جار بے زروں کے شاہ ، درلوزہ گرول کے شہار ا بريس ياك دل المصفيرماير نيك نام کھوک کی ماری سوئی مخلوق کا لیے سلام ما سے لیشی نے جو دی ہی جھیک میں دوروشاں شکریہ ال روٹیوں کا اسے شبہ گرددں نشال صف مظر کول کے حرافال سے منبی جلتا ہے کام کھے دلوں کی روشنی کا بھی کیا ہے استمام ؟ آپ کے سر رتاح ، اے فاتے روئے زمی اور سمال وف کے یاؤں میں حوتی کہنں كشور منبدوكتال مي رات كومنه كام خوب كروش ره ك لتياب فضامي القلب كرم ہے سوز لفاوت سے جوالول كادماغ

اندھیاں آن کو ہیں اے با دشاہی کے حکی رہے ہے مفلامان کہن مہم فلامان کہن اور مین کی گھر کئی شار ہے حین کاکفن تر رو دریا کے دھا دے کو مہا اسکے کہن کاکفن تر دو دریا کے دھا دے کو مہا اسکے کہن امنگوں کو دیا سکتے کئیں اور کی امنگوں کو دیا سکتے کئیں جو ایکے کئیں اور دیا سکتے کئیں دورہ کی ماری میں شہریل موجانے کو ہے دورہ آگ میں شہریل موجانے کو ہے

، شدارا اپنے اوب و سیاست سی عظیم القلاب بیداکر کے ہند کی ڈوبی ہوئی کشتی کوخونی گرداب کے خول آمن م دانتوں سے تھیڑا لیجے وررز کشتی ڈوب جائے گی برشباب و محبت کا داسطرا د ہبات میں حیات و بداری کاخون دور انے یہ . . . . . نیا باب المهند، تیار سمجے ۔ یاد رکھیئے ایک جنس فلم ، پیمبرار سر سنم تلوار ول کے مقابلے میں زیادہ کار آمد آگ جنگ سیدے ۔

حوص كا قلم مندوستان كى زادى كى تر مكون سے حرا اسوا شعله فتا نى كرر يا كفا۔ وه وسني سفر كى كئى منزلس في كر حكي من ال ك فكرون من القلاني تبديلي ١٩٣٥ ، سي ا ناستروع سوئی۔ سے عبد عالمی ا قنق ادی بحران کا کھا۔ اس بحران کی وجہسے منبر وستان کی معثیت کے تارولود کھے رہے تھے۔ انتشاری انتشاری ا نتشاری ا و ناشزم کے الحقول لوری آگ و خون سے گذر رہے تھا۔ تھامس مان ، سنرائک مان ، فرائڈ اور ائن شائن ملک بدر تھے۔ مسوليني حبيثه مير كلوكرن كي لعدجارول طرف انسانيت كي يثربال جيمار لي كقا ـ مرطانه اور فرالن اس كے لينت بنيا و تھے ۔ ان صالات اور واقعات كى تھيور طيمشرق سرتھى مطرر ہى تھى ۔ بندوستان تعی شعاول کی آتن کو محبوس کرر لے تقا۔ سنتے میں حربت بسندوں کے آزادی کے ترانوں ميں زيا وہ توانائي سيداسوني \_ ڪھتيوں ميں تھوك اگتى وتھوكر القلابي ليش التھنے مكيں \_ لوري ميں ثوج اناك ميد « الجن ترقى ليندم صنفين كى بنياد والسطك عظ يرشا ضي بارآ ورموري تقيل بيج سندو استان میں مجی ڈالا جا میا کھا۔ است ای نظریات جرا بجرط سے کھے۔ ترقی لیند تر مک کے دامن مي موتى رل رہے گئے۔ ترقی پندتم مک بجد كر تھی مولى كر دش كى طرح مرصيخ كى دگ و ئے سے وور رہ می ۔ اس تحریک نے سیاست وا دب کے باز دل میں سے مجھلایا۔ سنبول کو آسنی ع م دیا۔ اور الفلاب کو نشان منزل بنایا بھٹرت ہونش اس تحریک کے میر کاروال تھے۔ ١٩٣٧ء میں الجن کے خطبۂ صدارت میں النوں نے سے زری و درختال الفاظ رقم کے ۔

" سبنهٔ نهدوستال میں القلاب کا جوسرے مشعلہ آ مہت کا مہت کھر کھر اربا تھا۔ اسے سموا دیباشرد عکمیا جائے۔ القلاب ، القلاب ، زندگی کے ہر سفیے میں القلاب ، آ داب و رسوم میں القلاب نے نظریات میں القلاب ، مسلمات و کلمیات میں القلاب ، مسلمات و کلمیات میں القلاب ، سیامیات میں القلاب ، سیامیات میں القلاب ، کیمر القلاب ، تمام شر القلاب ، و ما دا دان از فی کا پیام نہورتاں و سیے سامراج رشمن محاذ زمین میر بنتے دیجے کر و وا دا دان از فی کا پیام نہورتاں

كنام المعيامواج كولول للكارار

کرم ہے سورلغادت سے جوالوں کا لہو
آ مذھیاں آئیوہی اے باد شاہی کے جرائ تذرر و دریاکے دارے کو مٹا سکتے ہیں نوجوانوں کی امنگوں کو دبا سکتے ہیں چینکے طابری مواک تندوگرم آنے کو ہے فررہ ذرہ آگ میں تبدیل موجانے کو ہے فررہ ذرہ آگ میں تبدیل موجانے کو ہے

و، السامزیت کاکورس " اور نظام أو " آزادی والفلاب کی البی سیاسی و تاریخی وامنامزیت کاکورس " اور نظام أو " آزادی والفلاب کی البی سیاسی و تاریخی وامنامنی میں رحب کا سرحرف رجز مرفع هر ماہیے . حرائت علی کی دعوت و سے رہاہے . منزل مقصود کا بیتہ وسے رہاہے۔

قریب قدم رات ہے روال دوال میابیاں سفیز بلک رنگ وبوکے کھل سے میں با دیال فلک وصلا دصلاسا ہے زعن ہے دصوال حوال افتی کی نرم سائٹونی سے اہموں کے درمیاں محیل ری ہی ڈرزنگار سرخیال سرمے حلیہ روال دوال سرمے حلیہ

تمہارے زمرا قتدار کا رحم روماہ ہے تمہاری دات اصل میں الوم ہے بیٹاہ ہے تمہارا دل درول ہے تمہارا دمن الا ہے بس اک نفنس کی دمر ہے بس اک قدم کی الھیے سے تار بار وحمہ رکھاں و دخرنشاں مڑے سے جیلو

وال ووال مد

ونظام تو ميس منرى فكرشر كى سالوں ملفاد كرتى ہے كھيل بال ائے نوع النّال ال سياه دانوں سي كھيل آج اگر توظلمتوں میں بارے جو لال سے توکیا مكرات كيلئے يہ جين ب مسح وطن اور حند فلابت اشام غربيال بي توكيا حل حکی ہے میشوائی کولیمیاغ مصر آج لوسف منتلك جاه كنفال ب كوكيا الكهلاي يا ساب سريم باد مراد أح سبتى كاسفينه وقف طوفاك ہے توكيا فتر موجائرگاکل به ناروالیت وبلند س ن المعوارسط سرم المكال سے كو كيا متصول من تعرك انتال حل حكام القلاب امرغم ، زلف جمال سر بال جنبال ہے تو کیا سابہ افکن ہے سبولا سرق الوال سور کا آج مرف باع سعطال خول دستقال بي توكما

غراض برکر حفرت جوش کی مشعلگی نکرانی کو دورے محسوس کرری تقی ۔ 'نظر بایت سیر دمحقت ارد دسمن مبیلے مہی محور و فکر کر حیکا تقا۔ حالات کی زدسی اکر حبرایاتی لقط م 'لگا ہ اور واضح موکیا تھا ''خریب میں تعمیر کامپیمنونظ آیا ۔

زندگی کی مادی تحقیقت ،اسباب و علی کے رشتوں کی جستجوا ور خارجی حالات ال بی مرکب جندا ور خارجی حالات ال بی مرکب حذر بر بیداکر رہے تھے ۔ تبدیلی کی خواسن می توسب شر مک تھے ۔ لیکن البیاکیوں ہے ؟ اور کیا ہونا جا ہے ؟ اس کا تجزید بہرا مک کے اب کسب کی بات کنہیں تھی ۔ پوش قوت معنی کے دلوتا تھے۔ اور کیا ہونا جا ہے ؟ اس کا تجزید بہرا مک کے اب کسب کی بات کنہیں تھی ۔ پوش قوت معنی کے دلوتا تھے۔

عقلی وسائننی نقط ان کا احتیاری نشان کھا۔ بندوستان کی مرازوں برکون سی طاقتیں مارخواند بنی بنظی ہیں۔ حوالیے مفاوات کو بجائے کی خاط طک وحدت کی فکرکو گرائی کے داشتے ہیں طوال رہی ہیں۔ حوالیے مفاوات کو بجائے گئی خاط طک وحدت کی فکرکو گرائی کے داشتے ہیں طوال رہی ہیں۔ حوال رہی ہیں۔ حوال اس سے اسٹنان کے در درگری کی قوتوں میر بوٹ کی جہور کی نظریات سے اب مشعور ارتفا بذیریہ ہے۔ وہ میں قضا و قدر می کی منزلسی سطے کرے حوال کو جہور کی نظریات سے اب بہت قریب لاحکا تھا۔ وہ میں منزلسی سطے کرکے حوال کو سے تھے۔ وہ میں میں موٹ کا تھی موٹ کی کو گل انسان کو میں میں میں میں موٹ کی تھی تھی سائس لے میں میں موٹ کا کی میں موٹ کا کھی تاکہ میں موٹ کا کھی تاکہ موٹ کا کھی تھی میں اس لے میں موٹ کا کھی میں اندوائز محبت المنہوں نے وہ بہتی ملکہ و میں پیر فرنسی میں کولوں نذوائز محبت المنہوں نے وہ بہتی ملکہ و میں پیر فرنسی میں کولوں نذوائز محبت المنہوں نے وہ بہتی ملکہ و میں پیر فرنسی میں کولوں نذوائز محبت المنہوں نے وہ بہتی ملکہ و میں پیر فرنسی میں کولوں نذوائز محبت بہتی کیا ۔



صرت پوت مبلع آبادی. دائیں جانب۔ محرّم بلقیس بانو (مسزمرز عابرعباس) بائیں جانب بیرمسور شریانقوی۔ برو نیسر منشاط کا کھی

السلام ائے مارکس ائے دانائے راز ائے مرلین السامیت کے جارہ ساز تخل خوس مالی کی بیخ و بن ہے تو عقدہ اے زلین کا ناخن ہے تو ما نتي قومي اگر شرا أنطام آج ملواري مرسي ب سام وشمن بيمايه ليت و بلند حای ہے جارگان درد مند منکر دا رای عرمض اولی در میبیم و مش زمین » بندراآتش ہے جامے دادہ یا کے سال را ہم فرامے دادہ روس تو رقصدهٔ رخت نده با د زنده بادیاکنده تا بنده باد

"کارل مارکس» "عرض د فرمض »

صیاکہ کہا جا جکا ہے ، انقلاب روس کے آفقاب نے تاریخی کو کاٹیا ۔ بنہور شان
کی زمین سریمی کرلوں کا جال بجیا ۔ زمین کو حرارت ملی ۔ ذرج سے اکھو لے تھیوٹے ۔ یوشن اس
القلاب سے مرف متاثر نہن بلکہ اسے قوم کی زندگی میں فرصا لیز کے لیے ہے جین کھے ۔
انقلاب سے مرف متاثر ہونی بلکہ اسے قوم کی زندگی میں فرصا لیز کے لیے ہے جین کھے ۔
ان میں دوستانی لورڈ وا فیادت ساجی القلاب سے خالف تھی ۔ وہ جاگیر داری عنام کے خلاف می رکا وٹ بنے ہوئے۔ ان کے خلاف صف بندی کے لئے تیار خلاف می راہ میں رکا وٹ بنے ہوئے۔ ان کے خلاف صف بندی کے لئے تیار

سہنیں تھی۔ حوکسی بھی صورت مندوستان میں زرعی ممائل کوحل سونے سہنیں ویتے تھے۔ اس کے علاوه وه برطانوی سامراج کے خلاف ، ا بنا دادی ، کاطراقیے تھیور کر انقلابی راستراینانے کو تيارينبي تق يركيونكه النبس فررتها كهبي محنت كن طبقه القلاب كي ياك فروريد سنجال له أنكريزوں نےصورت حال سے فائدہ انظاكر آزادى كى تح يك مي زنجم والين كے يك وركاميز كالفرك " كا ورامه رجا \_ لور زوا رسا ولف انكه محيل كصيلى - مجعى يال ، اورسمي ونا ،س حواب دیا مختلف شراکط کے سائتھ سٹ مرکت حزور کی ۔

ہوش علی سیاست میں تنہیں تھے ۔ اسکین مشاہدہ کی قوت ،عقل کی مخیتگی اور سماجی

محقیقت لیدند کی بنا میران کا وین فکری سطیمیر سیاست کے سرموٹر سردخ اور سر رنگ سے جرط انجرمیر كردخ ك

انكريز عوام كى توت احساس كوسلب كرف اور

حرآت اظهاركو تحفيني كالئ مختلف حرب استمال كرريا كقار لورثروا سياست والول كى مصلحت کوٹیال اس کے میش نظر تھیں۔ جہانجی آزادی کے ساتھ تھے سودے کا کاروبارشرام موا۔ وکرلسی مشن عمایا ۔ ہے کا مگرلس تے تین وجوہ سے روکر دیا ۔ وال مرطانیے خلاف عوام میں رواعما دی وس سرطانبر حرمنی کے الحقول اس مقام سرینجے کوسے جہاں غروب ناسونے واللاً فنّاب غروب موجائے گا۔ (س) اس مستن کی تجاویز فتول کرت سے خدیشہ ہے کہ مزر کی تقیم كا خطره مراه حائد كا \_ خياني ١١ يريل كوكا نكركس كى وركنگ كمشى نه با منا بط طر لقے سے كركسوش ك خلاف ريز وليوشن ياس كيا ٥٠ د Fisches ديز وليوشن ياس كيا ٥٠٠

The hife of Mahalma Gandhi 20m 1904 1959 pp 12

لكين مسلم ليك شذكرلسي مستنى كى تجاويز كوقع ل كي - يميال تك كه

Muslim League demanded

a definité pronouncementin favour et partition Coupland PP

الثیا اور انسے رلقیے کی طرح سندو ستان میں تھجی ترقی و رحوت کے درممان کھمان كارن سير حيائقا \_طبقاتي تضادات كريم سهد عقد مز دورطبقه بيليم سياست مي داخل سو ویکا تھا۔ سرطانوی سیاست کے خلاف اس نے القلابی جدو جبد کوئنز کر دیا تھا۔ سیال تک کہ الم 19, من السعام mavement " بنوتان هور دو " كى تخريك شروع مونى \_جس كاكردار كاندى في ك مع Mon - voilence ركاكياليكن كاندى جى كى يالىيى كاحياب ىز سوسكى \_ مېدوشانى ملاحول ئە اپنے جمازول سرتوبىل نصب كردى \_ سنبدوتول نے دہمن کو نشانہ بنایا ، ، اوم رائید، کے موقع سر سنبرومسلمان اتحاد کاروح سرور مال و تصفیمی آیا ۔ بمبئی میں مدن بورہ ۔ تعبیدی بازار ، اور لال باغ میں برنگید کھڑے کرونے كے ليل، مشترك وسمن كے خلاف مندومسلمان عوام كى ميك دُونديال آپ ماس گلے مل رہے تھتیں ۔ جوم طانوی اقتدار کے سینے میں آخری کمیل کا ڈیے لئے مضطرب و بے مین مجے ۔ آزا دی کی گھڑی کی صرت میں دات کے کا ندھے میسر رکھ کر بزاروں سورے سو کئے کئے ۔ مجهانك أندهيان حلي رسي تحتيل مدرو ك مندكى تاسندكى كبلارسي تقى لورزدوا رسنا جهرى ونى عوامى فوج بے ارزہ سراندام تھے ، حوری حورا ، کا واقع موج کیا تھا ۔عوامی اتحاد کے راستے میں رکادی کھڑی کی جارہی تھیں ۔ دستمھیوت کی سیاست ،میں بنیا ہ ڈھوٹڈھی جارہی تھی ۔

متیرہ ، قومیت ہے انگریزانی جالوں سے پہلے ہی کاط حیکا تھا۔ لور اُروا د منا کول نے اس خینے کو نمر کر نے کہ بجائے منا فقائد سیاست کے نیتے ہیں لفیتم کے عمل کو د وام کننے کی کھان کی۔ اس وقت کے لور اُر دا سیاست دال اقلیت اور قومیت کے منا کو حل منہیں کرسکے ۔ جمیع طے مراب رار دو قطور زمین کے لیے آلیں میں اور سے اور عوام کے حقوق کا سوداکرت رہے ۔ قومتیوں کے سوال کو منطق اور اصولی طور ہر چل کرنے کے بجائے مصلحت کی جو کھ طامر تحدہ ریز ہوئے۔ الگاستان میں لیبر حکومت مربسرا قبدار آھی تھی۔
سبن الاقوائی سطح سرآ زادی کی تحریکیں اس بات کا مطالبہ کر رہی تھیں کہ غلام ملکوں کو مکمل طور برآ زاد
کیا جائے۔ الصلاحات کی بات سرائی ہو تھی ہے۔ سرطانوی سامراج عالم گر تو تول کے دبائر میں
آ حکا تھا۔ لیکن بالائی طاقعتوں کی سیاست نے اسے تعیر زندگی بخشن دی تھی۔

انگریز متحده قومیت که لباس کو بیاره بیاره کرے حکومت کرنے کا عادی تھا کانگرین مسلم لیگ کے منافظ سے اس نے ایک مرتبہ کھی فائد انتحا یا گفت وسٹنید کے باب کھلے ۔' دانہ کا الا جانے رگا ۔ بورٹر دا سیاست دال جال میں آگئے ۔ جوش کی القلابی لھیرت کے بیکول برعوائی مربہ و تورشند کی تا بانیاں تعباملاری کشیں ۔ قبل و غارت کی دھویہ درو دلوار مراترت دکھیے رہے تھے ۔ بیگا نگت کا احماس دیجہ رہے تھے ۔ بیگا نگت کا احماس دلارہے تھے۔ بیگا نگت کا احماس دلارہے تھے۔

اکھا نے ندیم کہ رنگ جہاں ببل طوالیں زمیں کو تازہ کریں استحال ببل طوالیں نظام وحدت اقوام کا ہے ہے ہے منتور کے بیر معاور سودو زبال ببل طوالیں کے بیر تصور سودو زبال ببل طوالیں

" الله الله الله الله

دوسری جانب حقیقی عوامی سیاست کے میزان علی یہ قرار دے رہے تھے.

ا ذن بتلیخ محبت دے نگا ہ ناز کو
گامزن ہی جا کہ نفرت سی شیخ وہر سمن گامزن ہی جا کہ نفرت سی شیخ وہر سمن دستخط کردے جدیدیا متن کے فرمان پر طوط مبائے سبتہ وزناز کا بند گرال کھول دے ہاں دوش سرزلف شکن اندرشکن

ایک کوسیح سامراج دشمن محافه کمولزط بارشی کی قیادت اور صفتی مزوورگی آمد

سے آمد سے بندنا شروع موجیجا تھا۔ بمبئی اور کلکتے میں شریٹر یونین اپنے حقوق کی نے تیز کر کئی تھے۔
بہز معاومنہ زمین لینے کی مہم تیز تھی مدہ کا کست اس میں میں میں میں میں میں میں کا میر دگرام دیا جا میکا تھا۔ میکن سامراج نواز قوشی آزادی کے پاٹ کو چوڑا موت دیجھ کر اتحاد
کو بارہ بارہ کرنے کی کوشش میں دل ہوڑ کر کہن طبی میں سرحور کرمیل رمی تھیں۔ مشتر کر کھن کے خلاف مورچ مندی کرنے کے کائے آئیں میں دو قطاد زمین ، کی جنگ جاری تھی۔

جوش کی انقل بی لهبیرت دیجی دیمی کی در یخیر سم مصلی کی چنگیول کے بیچ میں اسیر ہے۔

اسیر ہے۔ شیر کی کٹنے سے پہلے ہی منو د زندگ کو کہلا یا جاریا تھا۔ امانت زمیں کو تلا طم فلیمت سے نکار کی سامراج فلیمت سے نکالے کے لیے انجاد کی منز درت ہے نا کمہ، لقیاؤ، کی ۔ فنکار کی سامراج فظیمت نے عوج میری کے دیمی بورڈ دار رسنا مصلوت کی جو کھی میرسے برہ درمیز کے عوش کا قلم لیاں محبت کے تھے عوش کا قلم ایس محبرہ درمیز کے عوش کا قلم ایس محبرہ درمیز کے عوش کا قلم ایس محبرہ درمیز کے عوش کا قلم ایس محبت کے تھے اللہ اللہ کا تھا۔

ائے دوستان برہم دیاران ہم دہ موسف ائے شعلگی نہ سینہ وا شفتگی ہے دوسف تاکے میفل برگون کے لیے نہا مر لیے فروش تاکے میفل برگون کی سے نہا مر لیے فروش کی کھے کہ رہی ہے ما در نہروستال خوسف اور نم کہ تھا سی اسے مومون کیرو وار کیا ذک فرال کو دوگے کہ مورشمن میالہ کیا ذک فرال کو دوگے کہ مورشمن میالہ کیا کھا کے بن سکے کا کھلا وہ رفیق کار سیس کی فوشی کا کہ میلئے ہے سمج مدالہ حس کی فوشی کا کہ میلئے ہے سمج مدالہ حس کی فوشی کا کہ کے میلئے ہے سمج مدالہ

داری بی عفر مقوک دو۔ بیتا دُ تھیور دو آلیس کابن سراے تو سے لتیا دُ تھیور دو سات کابن سراے تو سے لتیا دُ تھیور دو

بورز واسماست دال مرطانوی سامراج کے دیئے ہوئے تھینے ہوں سے دل مہلائے کے ۔ اتحاد کالفظ اپنی معنوبیت کھیو جیکا تھا۔ انقلابی تونتی بوری طرح طاقت حاصل منہیں کر سکی .
کفنیں ۔ انگر مزید نے معنوب ہے کر ایکیا کھا۔ بورز داسیاست دال اس کااسقبال کر دہے ۔
کفنیں ۔ انگر مزید نے معنوب ہے کر ایکیا کھا۔ بورز داسیاست دال اس کااسقبال کر دہے ۔
تقریب انگر مین مجان کا قام مجائی ،معنوطی تا مندگی اور پاکٹر گی کا علم بنا ہوا سرطانوی سامراج کے چہرہے سے انقاب السط ریا کتھا۔ سامن کمنٹن کی الفریر حوش نے لیوں سیاست دالوں کو اکا مذہ دکھایا ۔

عدد تیری گرفتاری کی خاطب مہایکرر باہے آب و دان میں تیری گفات میں تیری فرنگی کی نگاہ جا و دان فرنگی کی نگاہ جا و دان اگر حبنا ہے گھا کہ منا دستمن کو سر مرغ و گرہنہ است اسی دام بر مرغ و گرہنہ کہ عنقارا بلنداست اسیانہ است اسیانہ است مافظ شرازی حافظ شرازی

دہ سیاست والوں کی ذہبی مفلسی کو لیوں تازیائے سگار ہے تھے۔ تھپری دبائے سمبر کئے ہیں ببنیل میں اہلِ مسٹن مشفیق بن کے مگر مسکرائے جائے ہیں دہ دالیان ریاست جو نگ عالم ہیں نظر بھا ہے گئے سے دگائے جا ہے ہی مہرت رائے ہے ، خدا ہے وگل کے نظر بھی جی مگر زمیں میں شیطال کا آئے جا ہے ہی مگر زمیں میں ملیندی ہے ساز آزادی بھی ان کی ایک بھی لگائے جا ہے ہیں ، وگو ، کی بانک بھی لگین لگائے جا ہے ہی خدا کی شان جو باغی عدد کے سعطال سکھے فدا کی شان جو باغی عدد کے سعطال سکھے وزیر نائی سعطال بنا کے جا ہے ہیں اگر جو بہی نائی سعطال بنا کے جا ہے ہیں اگر جو بہی ان میں اور وہ ہم میں سمائے جا ہے ہیں ، سم ان میں اور وہ ہم میں سمائے جاتے ہیں ، سم ان میں اور وہ ہم میں سمائے جاتے ہیں »

میں وقت ، وفاق ، کا ڈرامہ رجاگیا توسیاست دانوں کولوں جینا ونی وی ۔
اس نوطہ خسندال کو سعجینا نوبیہ گل

اس نوطہ خسندال کو سعجینا نوبیہ گل

اک بدیناہ حجک ہے اک سخت محبول ہے

ریوستاں ، یہ اہل سیاست کی شاخ گل

مشطیاں کے باس باغ کی سوکھی مبول ہے

میسے نیا نکارہ کہ دولہا تو ہے خموسش

قاضی دیکہ ریا ہے کہ جی سے قبول ہے

قاضی دیکہ ریا ہے کہ جی سے قبول ہے

ہتا راہل ہندکہ محبواسس زمین پر

گردوں سے ایک نازہ بلاکا نزول سے

کہتے ہی جب کو دولت بے دار اہل عرب وہ اک متاع کا سئہ جنب نفول ہے۔
نادال اکر متاع کا سئہ جنب نفول ہے دفاق" دوناق" دوناق موا اللہ مور ہے ہی کہ امریل فول ہے

حبنگ سامراجی نظام حیات کی تقدر ہے۔ حوالط عیر کراسے اسی مقام سرمینیا دہتی ہے۔ سامراج اپنے معامشی آضا دات کے تعبور سے نکلنے اور نئ مندلیوں سر قبعنہ جات کی نماط السان کو د صان اور تنلی کی طرح مجاؤ مال سمجر حبلک کے اپندھن میں تھونک دیتاہے۔ دوسری حبْلٌ عظیم نے دناکو ہے آب وگیا ہ کا حیسل میدان بنا دیا تھا۔ معاشی تھنا دات گہرے سوچکے تقے رحوبت وترقی کی بیکار جاری تی رسیاه دات کے نظین سے لہومیہ لکلا تھا۔ متانس نظریات زندگی ك تقا صنول سے اكبررہ سے تھے ۔ زمين كى كرى سے اس ميں اكسونے كيوٹ رہے تھے ۔ محدن كش طبقه جامع فكرك . تاريخي ستعور سے مترين ، طبقاتي كشكش سے استنا . القلابي نظريات سے ہم انگ میدان کارزار میں اتر حکا تھا۔ تو مول کے تی خودارا دیت کا نظریہ حرط کیرط حکا تھا۔ جے تاریخ میں سپلی مرتبہ مفکر اعظم لعنین نے دبیا تھا ۔ کارل مارکس کے زمانے میں سرمانے داری اس مقام سرسنی تقی جہال لمنین کے دفت سے تقی ۔ لمنین نے ایک طرف مراج کو جو سرمان واری کی آخری شکل می اس کے خدو خال سے زمانے کو آگاہ کیا تھا دوری طرف اس كا مراج ك خلاف بنيادي مخالف قوت يوحق خود اراديت كي تقي اس كاتجزيد كي تحقيا ا وربی تنایا تفاکه دو طرح کی حنگ ایک داخلی استبداد کفلاف اور دوسری برونی سامراج کے خلاف سوشلطوں کی مشراحیت صلال ہے اسکین مندلیوں کی نماط حبک کرنا ترقی بیندوں ا ورسوت المؤل كى شركىية مين حرام ب \_ جناني به وه أتش صفت نظرية تقا-ج حنكل كالگ بنا۔ سامراج کے خلاف جہاد میں میزی آئی۔ تاج اچھلے گئے ۔ تخت گرائے گئے ۔ ذہنوں شاجا كيركا تفليظاتاليانس اتادا - عمنت كريرهم ليرائ - ميدوستان كي ازادي كالمسئله

The indevidual must die 50
The nation must line. Today 9
must die so that India may
went freedom and glory.

John Thivy, A Shoul-Skeleh of the Independer movement-Honor

، عارضی حکومت ، تشکیل بارمی متی ۔ عوام کی آنکھوں میں لہوابل رہا تھا۔ کھیٹ ،سنبرہ تو رست ، وسوت جین سب جل رہے تھے ۔ تحریک تا بندگی ڈوب رہی تی بتہذیب کارنگ کہاگیا تھا۔ جہش کی القلابی نگاہ اسباب وعلل سریا نگاہ جائے حالات و واقعات کی کڑا ای حوار نتا کے افذات و واقعات کی کڑا ای حوار نتا کے افذار موقع یہ حکومت ،، کے حلف وفا داری سرید دولتم ہے ، حبی محرکت الارالفم محرکت الدرالفم محرکت الدرالفم محرکت الدرالفر محرکت

یال میں باغی موں وہ باغی مرق دوز دسشملہ باف سانس جس کی طوالتی ہے طاق کسسری میں نشگا ف یال وہ باغی مہل کرسن کرجس کا حرف الفتلاب حزید نوست می زند مر گنبد افراسسیاب

" رفصرت اس زندال حبون زنجبیر در کھ کا نے ہے مشردہ تاج و تخت محمر مطور مسیسری کجلا سے ہے

جیل کے باہر (۱)

الدت کھا تا ہوں میں اس فا قرکش بنگال کی روح جی سور ہے جا درا در ھے کال کی آن بھی ہیں سرفیاں جس میں دلوں کے داغ کی الدقتم کھاتا ہوں اس جلیان والا باغ کی عزم رائی کی قسم اور روح جیالنے کی قسم اور روح جیالنے کی قسم بال کھیکٹ سنگھ اور اس باغی، کی کھیالنی کی قسم جارج کی اولاد و در اولاد و در اولا د باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا غلام باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا غلام باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا غلام باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا غلام باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا خلام باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا خلام باب کا جاکر رہوں گا اور بیطے کا خلام جیگیاں لیتاہے میرے نون میں جن کا نمک جیگیاں لیتاہے میرے نون میں جن کا نمک

حوش کی بینظم ممر گیرصداقت کی حامل ہے۔ جہاں ہمان ظلم دجبرے خلاف سیات آوے نقیب ان نیز کی ماتی زسوں کو حکار اے اور فکر تو کے موتی رول را ہے۔ الرادى كاكاروال سياسى رسنها وَل كى قيادت من آكے شره رم كا كا- متحده بندوستان كانتركس كا علمه على الحقار ليكن منا فقت كالمقول وه أسير حكيا حي ركفار لورز ورسخا قومی مسئدوسیع بنیا دول سرحل كرت سے قام سطتے۔ امریل ۱۹۴۴ رمان گاندهی If the vast-majority of 15523 Muslims regard themselves as a sepsale nation having nothing in Common with the Itends and others no power on coah can compel them to think otherwise. Sofar as 9 can see, Such a partition à sielantly going on on behalf of both we partis That way lies suiende. " Harijan " 18th April 1942 -

آمد سے فضاف لرزرہ مباندام تقی ۔ متحدہ قومت کے سینے میں اب تھتیم کا نیم بیوست کرنا عالم گرمیاست کے لیے فرراٹر لایا جا سکے عالم گرمیاست کے لیے فرراٹر لایا جا سکے عالم گرمیاست کے لیے فرراٹر لایا جا سکے فلسل سینے میراسرائیل کا کھیوٹرا کی دیا تھا ۔ تقیم کے علی سے قبل ما دُنرہ مبٹین نے مسامی منطیعن کے مسینے میراسرائیل کا کھیوٹرا کی دیا تھا ۔ تقیم کے علی سے قبل ما دُنرہ مبٹین نے مسامی رہا دُن کو میرلیتین ولایا تھا کہ تھیم سے فرقہ وارست کا زمر مبنیں کھیلے گا۔

I also asked Mount-ballam

(5 lake in 15 account- the likely consequences of the partition—

if the country is devided there would be viver of blood

British would be yes—

ponsible for the carrage—

He replied I shall see that
there is no blood shed.

A. Azadi. Tradia wins Freedom.

ان باتوں کے با وجو د ما وقط بیٹن بیان بر کانگرلس اور مسر لیگرس نے محر کر کھی گئیں ہے۔ ہم کر کانگرلس اور مسر لیگرس کے استفاق آزاد سوا ۔ ترانا بجا بالگیا ۔ برجم لمرائے گئے ۔ خشک موشط مسر کرا انتظام میں ہے آپ ورنگ سر وری فلند رول کے جام میں ہے با و کہ تو نگری فلند رول کے جام میں ہے با و کہ تو نگری بیٹر ہوئے موسکہ رقص و رنگ ہے اکھو کہ نو بہار ہے بیٹر ہوئے ہی رنگ گل تر جمچوٹ گیا ، ۔ آزادی اپنے جاومیں کے موٹ موٹ کشار نے موٹ کی تر جمچوٹ گیا ، ۔ آزادی اپنے جاومیں کے موٹ موٹ کشار نے اور شکہ جم لائی ۔ بہنوں کا عز در مکینا جو رسوا۔ بجوں کے کھلوٹ ٹوٹ کا میں مال

کے آئی کی جاندنی خاموش ہوگئ ۔ کا گولی وسل کی کے اور زواسیاسی رہنا جن ہیں ایک کے اور زواسیاسی رہنا جن ہیں ایک کی لیزت بنا ہی ہم الا مرر ہے گئے۔ جہنوں نے جین کی افیون کی جنگ میں سرمامیہ طور لیا تھا۔ اور دوسرے کی اصفہانی کر رہے گئے۔ جبنوں نے دوران بنگال کے جا دل کا دخیرہ کر کے النانول کو موت کے گھا ہ اتا رہنے گئے۔ اپنیس دونوں سرمامیہ دارول نے مشتر کہ بنک کی بنیا دہنا وہی اسی نوی اور قومرت کے ممائل بنیا دہنا وہی اسی صورت میں سیاسی رہنا توی اور قومرت کے ممائل بنیا دہنا ہو گئے۔ اسی صورت میں سیاسی رہنا توی اور قومرت کے ممائل میں منظر میں جل تنہیں کر کے ۔ متحدہ قومرت کی آفتا بی رواست کی پاسب تی منہیں کر کے ۔ متحدہ قومرت کی آفتا بی رواست کی پاسب تی منہیں کر کے ۔ فرق بیٹ منظر میں جل تنہیں کر سے ۔ فرق بیٹ منظر میں جو روا دی کھیں۔ سامراج کا چہرہ بیٹ سی مقا۔ حیات النا تی فرج میں لاشوں مرکھوڑے دوڑا دی کھیں۔ سامراج کا چہرہ بیٹ سی مقا۔ حیات النا تی فرج میں دیشان میں ۔ اسردہ شان میں ۔

موسش کا حقیقت نگرادراک آزادی کے جہرے بیزنگاہ جائے تھیا۔ اندھیراادراجالاسامنے تھا۔ بالائی سطے میر داخلی دخارجی قوتوں کے یا تھ دستانوں سے باہر آجے تھے۔ دو ملکتی وجود میں آجی تھیں۔ وجوشن آزادی ، منایا جاریا تھا۔

تمال خون و حبگ ہے جنون جبر و قبر ہے گرن ہے بات بات میں فراد شہر شہر ہے فعنا سر رفض مرگ ہے زمیں بیر موج زمبر ہے سیامیوں کا زور ہے تہامیوں کی لہر ہے کمال میں شر حرب ہے کمیں میں شہر بار ہے فرال کہیں کے محر کے اگر میمی مجار ہے

بندوستان آزاد موجها کقا۔ حکومت کی باک فرور بندوستان یوست سنجال لی طقی ۔ ترا نے نے درستان اور سندوستان کا خاکہ نتیار کھا۔ اس میں رنگ محرنا باقی کھا۔ اس میں رنگ محرنا باقی کھا۔

موض کے خلاق دسن فے مستقبل سندوستان کے خاکے میں اول ر مگ

تحلكة دلكها

اکھو در کے کھل گیا وہ منزل فراز کیا دہ عز اوی کے فقر میں دیا جلا ایا رکا اکھو کہ اس رمین کو ہم آسمال بنائی گے اکھو کہ اس رمین کو ہم آسمال بنائی گے عارتوں کو کھونک کرا مارتوں کو خطائی گے لئیں کے الیب کو اکھار کر فراز کو جھبکا میں گے سفیہ بحر نور میں غرور سے حلائی گے اگر جو ایجار کر فراز کو جھبکا میں گے اگر جو ایجار کر فراز کو جھبکا میں گے اگر جو ایجار کر فراز کو جھبکا میں گے اگر جو ایجار کے مورج ناز ہے مہارکھر مہار جے مہارکھر مہار سے مہارکھر مہار ہے مہارکھر مہار ہے۔

پیدا واری رست و کی تبدیلی می سے سیاست ، تہذیب اور کاپری تبدیلی علی میں ان میں آئی ہے ۔ برانا مواشی ڈون انچہ فرسسودہ اور میکار سرد حیا تھا ۔ اس میں توانا کی صنع قالفلاب کے دریعے ہی لائی جاسکتی تھی جس کاعلی بہت لبدیلی سفسر و کا موا ۔ آزادی کے لبعد تھی معاشی نظام حول کالوں رہا ۔ بورٹر واجمہورت لقیدیا تائم سوئی ۔ لیکن ہرامید ناتراستیدہ تھی ۔ دبیت کے سوگوار شیلے ، سرمر بنہ زندگی ، کئی نہوٹوں سے جوب اسموا انسان درد کے درگیزار میں جھابس رہا کھا ۔ جنگ زرگری احساس کو کیل کرانے الوانوں میں حمیا نال کئے کھے۔ میں جھابس رہا کھا ۔ جنگ زرگری احساس کو کیل کرانے الوانوں میں حمیا نال کئے کھے۔ منہ رانسان اسباب مفلسان کی طرح کب رہا کھا ۔

جاگیردار طبقے کے فرد مونے کے ناطیح شکوانے طبقے کی دمرینیہ روایت معرفی ، منبدوستان کا روایت معرفی ، منبدوستان کا سونا بدن اجالا ذہن فکر کی جگرگا مربط لیے سج اسم لعل سے موتوں کا محبت کھا معرف معرفی ، کا خواں کا محبت کھا تھا۔ انہن ، معرفین ، کا خطاب دیا جا جھا تھا کھا کھا تھا۔ انہن ، معرفین ، کا خطاب دیا جا جھا تھا

اب ہوئش تاریخ کے دوراہے ہر کھڑے تھے۔ اگر بوائی مفا دات کے مبیقی نظر مرارت اظہارے کام لیے ہیں ۔الکار کی منزل ہر آئے ہیں ۔ توحال کی اسو دگی حلی ہے ۔ اوراگر قوت احماس حلبی ہے ۔ اوراگر قوت احماس کوسل کراتے ہوئے ، مصلوت ، ادر او فام کوشی ، اختیا دکرتے ہی تو عوام کسانے شرمندہ اور مستقبل کی زرنگار قو توں کے سامنے سزگوں ہوتے ہیں ۔ ہوئش کے قدم امکی شرمندہ اور مستقبل کی زرنگار قو توں کے سامنے سزگوں ہوتے ہیں ۔ ہوئش کے قدم امکی سوری اور کا کے ایکن دوم ہے ہوئ سمند کے کون اورا نی سوری اور میں موری اور میں موری کا دور ایک اور ایک کون کا دورا کی دوئی اورا نی اسوری کو ، عوام کی خیت میں تر بان کر دیا ۔ بورٹروا کو مت کے کردارکواس طرح آئینہ

جیجوں مذہوم جم مذہواتی مذہوبے مار گلٹن مذیا فیاں مذکلاتی مذکل عذار تھے

سروسی مذمساز مذمسنیل مذمسبره زار بلیل مذیا عنبال مذمیمارال مذمرگ دبار

اب لوسے گل مذبا در صبا ملسطے ہیں لوگ دہ صبی ہے کہ لوکی دعا مانگنے ہیں لوگ

یا این دوسری نظر میں حکومت وقت کی لیا لر دارکشی کی ۔ میں جو بیاندنی توسری طلعت دل کی شان مازارجب کھلاتو سوئی بندسر دکان

عی بی بی بی بی از ای سر می کواکن ملک ان تھیت کی ملی حودا اللے توشق سوگیا مکال تھیٹ کی ملی حودا اللہ توشق سوگیا مکال

در ماں سے اور دل سمبرتن دردسولیا

شبنم حربی تو کھول گئے کالہ وسیحن خلوت کی تربہ کھلی تومراً عرسوا کھنس

شمن گئے تو دوست بنے دشمن وطن سنگی موائے سرد تو کیلاگپ جمین

نفخ تھیڑ ۔ تو شور سربام یجے گیا چکی کلی تو باغ میں کہرام جے گیا برموك زلف انتيم كا مارين كيا برميركا خطيب مفاكارين كي سر صح كارسول شب تارين كيا برلوق أك ابي سوئي علوارين كي " مدتی نگاه طور سے بے طور ہو گئے " تم تو جوال موت ہی کھے اور موسکے سکھنے گرد کے نام کو بٹر لگا دیا معدر کوئے جی کی کرامت نے وصا دیا محبول نے بڑھ کے بروہ محل حلا دیا اكسوك طن كو علنعار عدام كر ديا مريح كو تؤد ميع سنام كرديا سكوں كے الجن میں خریدار آ گئے سٹیےوں كے خا دمان وفا دار آ گے کھدرسی سین کے مدا طوار آگے درسرسفدلوش سد کار آ گئے۔ "ما ریکول کو تھوڑے روٹس جیس کے ہ ہو لوگ آسمان کے زمر زس کے مروسىي ، مذك ، مذكن مذكر الرك ويار منبل مذ باغبال مذبها دال مذ ارك ويار جمیوں مذجام جم مذجواتی مذجوسے بار گلش مذکل میران مذکلاتی مذکل عذار اب لوٹ کل نا یا د صیا مانگتے ہی لوگ وه جس بے کہ لؤی دعا ما نگتے ہیں لوک فيط يا تق . كارخائد ، طبي بكين كطيت تعبُّدان كرت بوك ورفت سكة بوك مكال . کھتے موٹ لیتن محطر کے میٹ گال ال سيس الموريك الموالي

شعلوں کے بیکروں سے لینے کی دہر ہے

"آتش فتال بہاڑکے کھٹنے کی دہر ہے
وہ قانرہ القلاب سوا آگ ہر سوار دہ سنائی آئے وہ اٹرے گے شرار
وہ گم موٹ بہاڑ وہ غلطال سواغبار اے بے خروہ آگ گی آگ ۔ موشیار

مرصاموا فضائ فدم مارتا سجا معدنیال ارناب ده معینکارتا سوا

مسلحت ناامشنا موسش کا قلم حرارت کے شرارے بھر ریا تھا فضا ہر الکاری کی بجلمیاں گرار یا تھا۔ حکومت کی قبالو آگ دکھا ریا تھا۔ سسمامی تھیقیت ٹیگاری کا روشن باب دا کرریا تھا۔

خائن موے مریم امانت میں باریاب شیطان بنے فرار مراستے کے آفتاب بیرے ڈلو سے ہیں توب صدوب جمایہ الن ظالموں کا حضرت الیاس ہے تطاب

وہ جہت م را ہز لول کا امام ہے

وہ خیمت م را ہز لول کا امام ہے

وہ خیمت کے خیم علیہ الدام ہے

گو کی ہے کہ بذر شبتال کا در رہ سمج
قد غن ہے میں گرکہ لب خنک ترمز سمج
قد غن ہے میں گرکہ لب خنک ترمز سمج

روش مق كل جوسر في بيالول كرماية كل أح وه جراع بين كالول كرماية

میبال غورطلب ام بیرے کہ حکومت مریب باکانہ تنفیر کے با وجود ہوئش مرسنگ باری منہیں مجرب تی ۔ ۱۰ ہوئش مسلال بید ، اسے دلین لکالادیا جائے۔ میہ ادار کسی مجی کو سنتے سے منہیں اکھ رہم محق ہے جام لعل کا ماجوری ذوق مساعت تنفیر کو للبک کم رہ محقا۔ عوام کی ٹلکا ہ میں جوش افق منہ کے ما محقے کا تاج محقے ہے ۔ تا ج

گرنے سے اس کے حسن میں فرق آ جائے گا۔ میٹی متی لوبط لوبط ، میر محکوس کرریا تھا۔ موشش کی فکر مخینہ تھی ۔ اسساب و علل کی کالوں میرنگاہ تھی۔ رشوت سرمامہ داری نظام کی دمن ہے۔ یہ ملک وقوم کے سنیے میں سرطال ہے جو مرغر ارول کے حسن کو کھا جاتا ہے عزورت اس امری ہے کہ بنیادی متوں کونے سرے سے ترننیہ ویا جائے تاکہ معاشی الفعان قائم موسك فيوش بانگ دبل كبرر سے تقے۔

عظیک توکرتے بہن بنیا دِ ٹاسموار کو دلوار کو یا لئے بھاریوں کو ما رہنے ہمار کو

سے بتا وُں زیب رہ وتا تہیں سرکارکو

علت دشوت كواس ونياسي ر فرهدت كيي 

ير مرت مرسكل مي ليكن مرى معالانس جراكولوس در مي بي سرمين مرجبي آب گویانی ایجین به طسرز دل نشین ناوکاسوراخ فکین بدومات لبنی كور هول مر آستىك عرفايس صنور كور هر و مكن كلي سالكات، من صور

اردو زمان ويش كى مجور بحتى \_ سبس ك عشق بير، نخر \_ الحضانا ال كى عبادت مقى ـ اس مرحرف آست و كي كروه ايناسب كي لشائ كسار كار تاريخ - حيا نحير توى حكومت كى تفكيل كالبرحب اللى تحبوب زمان كے وفارير عزب بري تو وہ اس عرح باكل مرك اور قلم كى شيخ منيام سے نكل كرلوں مكومت مر مر سنے نكى ـ

تھیانٹی کیس تمام سے لفظیس تھیں کام کی گری سے کھنے گئی ہوزماں تقی عوام کی

طیے ملکی لونت سے تھیے۔ ری استقام کی رحمٰن مي کي بات جلي اور په رام کي

حوان لوکھلا گئے منے کھو لنے نگے ۔ اثبان لولیاں وہ ٹی کو لنے نگے ۔

ربان کسی بھی قوم کا نولیمورت ٹھز نیر ، دولت اور امانت ہوتی ہے۔جس کی وکھے رہے کے رہا اور امانت ہوتی ہے۔جس کی وکھے رہے کے رہا اور امانت ہوتی ہے۔ جس کی فراف لے بات میزر حکومت کا بنیا دی فرلف ہوتا ہے ۔ میں وہ میں ہوتھا جس کی جانب ہوش اپنے نردنگار قلم سے منیار بھیرکر ذریخ رکون کی تاریخ کو دورکرنے میں کون ال محقے۔ النہیں اس بات کا لقین کھا کہ جو حکومت عوامی نوامنہات کو روندتی سوئی آگے مرج صی ہے وہ ریکی تان میں بل حلیاتی ہے جس کا ایک نذ ایک دول دولے جانالانی می نظر میں القلابات نرمانہ کی تام کردش محس ۔ وہ مرشکی حداد کی حرالوں کولوں جیاؤنی دے رہے گئے۔

کتے الوالوں کو ویراں کر میا ہے القلاب حیر نوست می زند سر گندافر اسپیاب

حاکموں کی ستمجے مین حاتی ہے میں محرسی دھول خادموں کی مشعلوں سے کا نتیج ہیں آندھیاں حاکموں کی گورے چا در رہے متندلات ہیں ڈاغ خادموں کی قرسر بطلتے ہیں یا دول کے حمیاع خ محبین لیتے ہیں حوا دیث حاکموں کی کرسسیاں خادموں کی مسندیں رستی ہیں مثنل کھیکٹاں ا تنداری مشقلی کے بصر لور زر دا حکم آنوں نے اپنے دعدوں سے بہیا ہوتنی کی۔ عوام نا آسو دہ اور نا مراد رہے۔ " ماتم آزادی اور" رشوت " جبی نظوں میں جوش کے قلم نے حقائق کو آئینے دکھایا۔ مبردستان کامستقبل القلاب کے لبرکیا ہونا جاہے تھا۔ اس کا لقتہ ادر سی جس میں رہے تا

ان کے دسن ہیں رہے تھا۔ روکشی دسٹنت وجبل قصرسلاطیں سول کے

" لفلس باد صامت فت فت توارست. عالم بيسر دگرباره موال فواررت.»

علیمرگی میں اسے سمجھنا میجے تنہیں ہے۔ عواقی القلاب کا مقصد صرف ایک کٹری کو لوٹر نا کہیں عکہ لیر سے سے لیور سے سے کوختم کرنا ہوتا ہے اور ایک السے نے سیلے کوختم دنیا ہوتا ہے جہاں تعلیل طبقے سے اور ایک البیائے سے اور ایک البیائی ہیں۔ اور ایک اور ایک فضامی تھاجاتی ہیں اور اکثر نتی طبقے کا مصر بنتی ہیں۔ اور ایک اور اکثر نتی طبقے کا مصر بنتی ہیں۔

معانسى نقط ذركاه معائ سي سب سے زيادہ الم طبق مز دورا وركسال كاب جى كاچرەمىلائ، كىرائى يىلى ، يا تھوكم درسانى كىن متوركان بىداك كى دە طبقاتی نظام اور فرسوده مواشرے کو د هاکرنے لطام کی تخلیق کرتاہے ۔ میں وہ طبقہ سے جس کو وشيد والقاكا بينوا » اور تنزم كامرور دكار » صفرري القاب دي و اور "مز دور عرام در امارت كاشكوه " وتحفيظ كى تمناكى - بيتمنا القلاب كالمجيح اوراك بعد لكي مائل حیات وسن طبق کی نکاہ سے دیکھیا اورطبقاتی سمان میں اس کی سمت مطنی مرا جى عزورى ہے ـ لىنى كالفاظى " سم كنام كار " السان ہى ـ مزورت يہ ہے كہ يميل اسى گنام گارانسمان کوم میجیاش - اور پیریه تابت کرس کرمی گنام گارانسان جس کے سربیر مار وارار سماح كالتامول كالوجير لداموا بعد اني عظيم الشان صدوجير ، انبي استفك محنت ، عجر لورقوت ارادی ، اور مخیر شعور سے طبقاتی سسمان کو ڈھاکر اٹیا تی و مقام سی طرح سا صل کرلتا ہے۔ گورکی کے الفاظیں " سرول ارسے کی وقتی بالکل سرحی اورصاف سوتی ہے۔ وہ شاندار الفاظ سي محبت كا اظرار منبى كرتى . . . . اس كامقصد سارى ونياك برولتارى طبقے کوسر مار داری کے شرحناک ، فونی ، اور و حشت ناک جے سے آزادی دلانا۔ اور المان كوسنق سرُّها ناكروه أينة أب كوالسي استباء من محيس جبني خصر مدوفر وقت كياسكتاب. سرولاً رى المان دوسى محنت كنس طبق سع الي "الرني مشن ا دراين ت اقتراراورا سع يائ تحيل تك مينجات كامطالبه كرتاب.

اس میں شک مہنی کہ طبقاتی سمارے میں مصول آزادی کی جنگ میں ہو کورلیا لیسن اور عزم کے معاملے مارس ماری واری کے جانی دشمن اور محنت کشس طبقے کے دوسرت ادر

ر الفي بن . تاريكي كو كاط كرا جالا تحصيلا نه كسلة مصفرب ورب جين بني - الني معركة الارا "نظر وركهان سي تعري حسن منى تراكيب مخلفبورت تنبيات واستفاد مائ احماس بطافت سرسا كالكان الفشريبين كرت إلى يساكة بى افي شعور كا تيزى اورجولانى كخليق كى دوسى مرات ك جبر مل كسان كى القرادي كولول كيلاموا اوراس كاحماسات مي لول منط كعط كة عوا كه ويحقي سوجٹنا جاتا ہے کن آنکھول سے دیکھا جائےگا بے روا ہوی کا سر بحیوں کا منہ اترا سوا سيم وزر آب د غذا کھ کي ميس كھرس اك خاموش ماتم كے سوا كي كھي النس يالكان ك فريات راكو كي في الك رب بن - الموقع تقراري بي -مای ناانسا فیاں ، ب ایمانیاں ، ریا کاریاں سب نگامین کرامنے ہیں۔ سمائ کے ڈر سے دنی آہی ہی جب کا اظہار خطرے سے پاک بنی لکی حرص کا محند کش طبقے کی طرف متفقار اورتر مے جربات رکھنا سائنسی لقطر نگاہ سے بیجے بنی ہے کیونکر سمامی ارتقا کی منزل مریبی طبق تخیل میں منبس ملک عل سے سیاسی واقتقادی زنجروں کو کاطمائے۔ جود کو تور تااور انے سے آ فرس على سے البيا فرفان الحقاتا ہے جوا مارت كے سرنشان كوا ور ناكاسودكى كے سرداع كوسيل ب یایال میں بہانے جاتا ہے۔ زندگی کو دوآ تشہ اور میراتشہ بنا کر سر محبوب کی آغوش مراول ک

واقف ہن تاہے اس کے وہ زوان کے مین اور اوا تھے ہے تائے رکھ دیتاہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جُش نے جمود مرست حکم ال طبقے اور کاجی نظام کے جبر تلط مرجھا کی سم فی کہ بولان کی تجود میں افران کے جبر کے خلاف جنگ مرجھا کی سم فی کہ بول اور زرد کھی لول کی متمول سے درد کا طوفال الحقے دیجھا۔ جبر کے خلاف جنگ میں انہوں نے ہندوستان کے مشعوری اور عزشوری احتجاج کو قلبند کیا اور انقلاب کے لیے میں انہوں نے ہندوستان کے مشعوری اور عزشوری احتجاج کو قلبند کیا اور انقلاب کے لیے میران واہ سم وارکی ۔ ہندوستان کے مرب کو گرفت بن کیا۔ جوزد گری کی قوتوں میر طا تجیہ ہے۔

كليوں سے بھر ديتا ہے اور سى ترجى كا محتاج كنبس سرتا ۔ وہ تعيز كى نوعيت اور سمان ك رفتا واراقا

ا کے زمانے کی جمعیور کی اور کی مطال کی سوئی اے نہائی سوئی اسوئی سوئی اور سے گرد مطال کی سوئی سوئی میں توکی اور سے گرد مطال سے میں توکی ، شرمار بل سے مود خلا سے فود خلا سے فود خلا سے فود خلا سے فود خلا سے نود الحبلال اق ری مالیسی سے کہ تو شامید نامل رکھتی کہنیں مشہر سوٹا ہے کہ تو شامید نامل رکھتی کہنیں

وبض كا دب ارتقانير بان كى كردانات كى دفتار كم سائق باوران كا

فن ماي حالات كالجزير كرتاب - محنت شطيع كم مقاطع من وه ظالم طيق كرجروالستبداد كا ميرده مرمقام مرجاك كرت من لكور التري وه يركت بن كم

وہ برسے ہی ہر اے کامن حبیمالوں میں میرا قدیام مہتا شاعر کے زریر فنرمال میر سب رقبیب موت ایک زمز موں کی دلوی اتنی خوش کیول ہے

تیرے کیارلیں میں میرا کھی نام سہتا ریس ریگی میر چینے محمد سے قریب ہوتے کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے مالی میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے مالی میں میں میں طریاں میرانی مال مال

ستھروں کا دود بی بی کر سوئی ہی ہی ہی ہو سجال آند حسوں کے بالینے میں ندنیدا تی ہے جینی ان ا دا کول سے کہ طرفالوں کی ہیں بالی سوئی

ان نبات کوہ کی کو بل حواثی الا مال کئر مل کے درش میر دنیا سلاتی ہے جہنی کئر مل کے درس میر دنیا سلاتی ہے جہنی کی خرس میا مالی سوئی

سے ایک القابی شاع کا محنت کشوں کی طرف محبت کا میں رویہ لوڈروا

الظربان کی صدود میں مقیدہے۔ " سٹرک بر تیجم کوٹٹی سوئی مز دور عورت کرے مفال ہے گئے گئے

الظربان کی صدود میں مقیدہے۔ " سٹرک بر تیجم کوٹٹی سوئی مز دور عورت کرے مفال ہے گئے گئے

اکرٹا یس نب اور نیکی فول کے جبکل میں حسن کی شہزادی ڈو صوفڈر انکالنا۔ جامن والی کی فلاے جائے

اکرے اسے دل میں جبکہ دنیا خوالص لوز روا اندا النہ جبنوں نے

عربیت کوجوں کا لوں رکھنے کے لیے یہ فلسفہ کھڑا کہ احمیروں کوغربیوں کی سادہ اور ب فکرار زیگ

مررت آباس ال مفلی کومٹائے کی صرورت مہنں - گورکی ، ، تصفیت نگاری کا امام عقا - اس شداس بات مي نوود دياكه ١٠ ميم مقلس ، غرب ، جيالت ، تنگ نظرى اوراس قلم كي بني كرت ع ال جزول كن بنس كات سك ال ك قلاف دومرى لضون كو مسلسل صدو جمد كرية إلى اور السان كوليستى سے نكال كر ارتقا كى ت سراه يرك ويتے ہى " ... " الم الله المنابي و ومالسرلول كى تألول من المرائد يمنن كى شاخول ميس تھوسلے۔ بیتنبول سر لیٹیے۔ شعلوں کے اطراف ملواف کیا۔ نیرنگیوں سے راز ونیا زکیا۔ ولولوں کو معنی كى كھنك كخشتى \_ زندگى كى ليورلورچينخائى يحسن وعشق كە بشارول مىرىنبائ نىكىن جىس دقت ملكى د على ممائل س البنس اواز دى۔ وہ اپنے دروك تولى سے نكل كر دردك دريا مي دوے . بيت تسكن بن كرسام اجت كے تولاف علم القلاب كرنطنے " ترك محود" اس كى كواہ ہے۔ سوا ہے مکم کہ بن راز دان آتش وہرق اب آب چيرة مؤمان لاله قام كمال جلا ہوں سرمکٹ اس سمنت آج تو د می ہوسش اب آردو کو سرنامنہ برام کمال دوس مقام برفرمايا جب ملائے ہی فرائفن در دناک آ واڑے سور ما منه عیر لئتے ہی اور یم نازے رندگی من دیجھنے ملی ہے جب تلوار میں روشی رستی منس محبوب کے رفسار میں انقلاب للت مك لي محوب سے دى كرنا۔ اوراس ك رخماروں كى آيك كو تحوس مذكرنا رو ما لوى اندار فكرسے - اس فكر كے بجارے بہت سے ترقی لیبند شخوار شكار موئے " تھے سے میں می محبت مرے محبوب مذمانگ" یا چیزی روزمری بیان چیزی روز "

سائنس نقط ونكاه سے ميا نداز اور وق جي نہيں ہے كيونكر انقلاب اور فريت ميں ليد النہ ا انقلاب لايا ہى اس لئے جا تاہے كہ فريت جسس مير ، ميز برز ركائ وين ، قالبن ہي وہ مب كى ملكيت بند اور برکس و ناكس فريت و بياركى رونا سؤل سے بہرہ ور برح تاكہ زندگى بي طاقت و قوانا كى اور زيادہ بديا ہو ۔ مقصر حيات كو بانا اور آك ان موجائے . توانا كى اور زيادہ بديا ہو منظم منز ليس وہ مواسك ورج مجى مبل سكے منز ليس وہ مواسك ورج مجى مبل سكے منز ليس وہ مواسك ورج مجى مبل سكے ميں اگريا كہ جوان ما دا ما تھ ما تھ دي آگريا كہ جوان ما دا ميں جل سكة

( فرح منطان لوری)

القلاب بوش صاحب کی مجور ہے جس کا گھونگط اکھات کی ہے بنیا ہ ترطب اور ہے جس کا گھونگط اکھات کی ہے بنیا ہ ترطب اور ہے ہیں سے جس کا محدول میں ان میرود کمیفنیات ابتدا میں گذرتی ہیں ۔ اول وہ المینے می وطنوں میرانس طرح مرسے ہیں اسے میشر کے ذرائیل غلامال روسیا ہ

ی میر استور اسے فرنگ کے غلام بے ستور دوسری کیفییت کا اظہاراس طرح سرتا ہے ۔ سرف کہ اب ستی وعلی کی راہ میں آتا سول میں شلق واقف ہے کہ جب آتا سول میں استا سول میں

كوقرب التابي

یمال جوش کی کارمید سے مم کنارہے ۔ کلاسکیت اور دواندیت کی بحث
بہت بہائی ہے ۔ کلاسکیت کا تصور تعیر ترشن ممان نے دیاجس نے زندگی کو قدا بہتی کی زقم رو اس بہت بہائی ہے ۔ کلاسکیت کا تصور تعیر ترشن ممان نے دیاجس نے زندگی کو قدا بہتی کی زقم رو اس کی خانہ بندی کر دی اس لئے الصحیح اس کی خانہ بندی کر دی اس لئے الصحیح اس کی خانہ بندی کر دی اس لئے ۔ الصحیح میں مسلح میں تبدیلی است بداد ، سے تعمیر کیا ۔ صفی الفقالیہ نے اقتصادی تربیب بدلی ۔ تم بزری مسلح میں تبدیلی آئی ۔ نے اقترار کی تلاش موئی ۔ جا مداصول رو ہوئے ۔ نے اصول وریافت مہدئے ۔ مسلح میں تبدیلی آئی ۔ نے اقترار کی تلاش موئی ۔ جا مداصول رو مائی تخیل » میں رومان دی تصوصیت میں مومان نے کی تصوصیت میں دومان نے کی تصوصیت

دا تخیل کریتی ، کوقرار دیاہے۔ اٹھاروی صدی کالوری جا مدا صولوں کا بحاری تھا۔ تخیل پر بہرے میں میٹھے تھے۔ حیائی تخیل کو میر میرواز محیرونیا صفی القلاب کا کارنا مرسید کشیں کشیلے اور بائر ل نے ای تخیل کریتی سکتھے اور بائر ل نے ای تخیل مریتی سکتھے اور بائر ل نے ای تخیل مریتی سکتھے اور بائر ل نے ای تخیل مریتی سکتھے اور بائر ل نے القلابی القلابی فلار ہے۔ ہوئش کی رومانیت القلابی اقدار کا فرار ، اور العضالیت زوہ ہے اور کہیں القلابی فلار ہے۔ ہوئش کی رومانیت القلابی اقدار کا علی الفلابی القدار کا کھیل یا ، جدر بازلوی کو بدار کیا ۔ اس کے فرون کا ور اس عقید ہے کو بدار کیا ۔ آزادی ان کے فرون اور عزرومانوی طور مرکرتے رہے۔

دوسرامبلوان کی روما نیت بیندی کا بیہے کہ وہ " داری شود" کی مرمانیت بیندی کا بیہے کہ وہ " داری شود" کی منرل بریم شیر مربی میں اس میں میں اور میں میں اور میں سرمائے کے کردا دکو اسٹیڈ دکھایا اور قابت کیا کہ دہ کس طرح کی دھی سرمائے کے کردا دکو اسٹیڈ دکھایا اور قابت کیا کہ دہ کس طرح

ا خلاق کی عباس سینی ملک وقدم کی نیوس منا فقت کا یانی دے کرمنر وا ورمسلمالوں کو ا مک دوسرے سے در اکرانیا کا مرکبال رہے ہیں ۔

تسیرے انتی روانیت المربی المینبول برقیر بین کر فوق جمتیده قومیت کولت میں سنگ کراں بنے کفرے کے درانیت المربی بائن برتا ہے۔ وہ اپنے آئیڈل کی تلاش میں تو ب سے توقی ، کی منزل کی طرف بروا ذکر تاہے اور ایک نئی دینا ، نیاستوالہ ، تعیر کرے کی جبتو میں سرگرداں رہتا ہے ۔ جوش کا تحیل آزاد بوت ہوئے جی حقائی کی سنگین جُیانوں سے اپنا راشتہ استوار کئے ہے ۔ بیرش کا تحیل آزاد بوت ہوئے جی حقائی کی سنگین جُیانوں سے اپنا راشتہ بر باک ، مگر دال رہتا ہے ۔ جوش کا تحیل آزاد بوت ہوئے جی حقائی کی سنگین جُیانوں سے اپنا راشتہ بر باک ، مگر داور جوال عزم کا شعورت مل تھا۔ ووری جانب نبروستان کی بہت سے القالمانی برنا کو کی فود اعتمادی تھی ہوئے اگر اپنا حق جھنے کے لئے میدان میں سر کمف تکل آئے رہنا کو کی تحالی کی خوالی انداز کر کھنے جو المی اندی کی منظم الموری کی تحالی ہوئے آئی انداز کر ک تھ جل رہا کھنا جو برط آئوی سامرائ کی تحالی نے میں عوام کے سے جاتھ کر میں اور انقلاب کے شطے ،آئی ان

دوسری کیفیت می وطن سے غیر محد کی فیت اورائس کے باسیوں می اُرادی کی بارش کا تراپ کے بینچے میں ہے۔ " کو کی تورٹ یا نہ تورٹ میں ہی براھ کر تواہ دوں " کی کیفیت ہے۔ جدبات کی میرے عن نی اپنے عمیر کی محضوص آ واز کو سمیٹے ہے یو تا اسودگی کی بنامر بھی احتیاج لافاوٹ ، مقارت ' ، القلاب سے شعلوں کو پالنے کی ارزومیں بلند موتی ہے۔ بوش ما صیاکر القلاب لائے کی تراپی میزائل شکن تو پول کے دیالاں کے مراجے مربکیٹر اور مٹبالسین کا انتہار کے افتر مرجے مقامے نظرات ہیں۔

سماح السمان بربرطرف سے دباؤ وال ہے اوراس کی وجہسے الفرا دست ترقی باتی ہے۔ الفرادست بہندی انسان کی وہ ناکام کوسٹشش می ہے جو وہ تشد د کا منفالبکر شے کے لئے کرتا ہے۔

الىيى الفرا دىن جواجها كى مفادات سے برسسر بېرى رسى الفرادىية ، اجها ئى مفادات كونفراندازكرك اپني ديره امزيشكى مسبحد بنبائ اس كام ترقدم ابني الفرادسية كى كاكنش برخهم مو اور اجتما ئى زندگى كے منافى مو۔ البهى الفرادىيت قابل قدر منبى « السيى الفرادسية لپ درى كے مينا فى مورد البهى الفرادىية تى ، كے مينى « داتى ملكدية ، سے موبوستة ہى ۔

ایک صورت انفرادیت کی سیسے کہ جہاں فنکارانی انفرادیت کے در لیے اجتماعی مقصد فنکار کا انفسرادی جذر ہی جاتا منفادات کا علم داری جاتا ہے۔ قوم اور ملک کا اجتماعی مقصد فنکار کا انفسرادی جذر ہی جاتا ہے۔ بہ منفردا نداز سمندرس بیرکر حاصل مؤتلہہے۔ جب فنکار تھیلی کی طرح بیانی کی تمس م نصوصیات سے آگاہ ہوت ہوئے اپنے تجربات کو اجتماعیت کے مفادی انفرادی انداز میں مبان کرتا ہے اور اور میں حسن کی ضامی ہے۔

رمائير مكرانى كاعلم كالرديباب .

میری مثان سے مجروبر کا نیتا ہے شجر کا نیتاہے مجر کا نیتا ہے

السی الفرا دمیت اجتماعیت می گھل جائے کے باوجودا بینا حسن اورا دا باقی رکھی ہے۔ جوش صاحب منزل آمشناہی ، را ہوں کے تیج وقع سے واقف ہیں۔ کل تک ال کا الفلاب کا تصور متفیوں میں افتال محرکر جل دیا تھا ،، اور کہیں وہ "ریزہ رمزہ انسخوال » تھا ،، میر موکر

كوشت كهار عائقًا ،، حِكم مساكي نظرين من العالمالا لكراس وقت عي النون يركم الخفا -

جنگ کی مورت سے کو بنگا مرکری ہوں شروع امن کی مجیں مرے شخر سے ہوتی ہیں طباوع یا

در لغاوت»

شعادوسیم مندوستان میں جس وقت طبقاتی کششمکش تیز موئی۔ مندوستان کی ازادی کی جدو جہر میں الاقوائی القلابات کا بھی شور شامل موا۔ طبقاتی جدو جبر شیر سے تیز ترموئی۔ اور
القلابی طبقے نے رسم ائی کے فرائفن اوا کرنے کے لئے بیل التفایا۔ اس وقت وقت وقت و حارے
کے دیار ہے کہ ما کھ جوش کا مشور عوائی شعور سے جوالگیا۔ القلابی شنظیم اور القلابی قوتوں کی رسم کا
میں جب کا روان آزادی آگر مراح الو فلسف، تغیر، سے مزین القلابی قوتوں سے اپنا رمشتہ جوس کے دیوں استوار کہیا۔

فنت کے ذردافق سے بھئرت انقلاب انقلاب المجرے گا ایک روز تراسرٹ انقلاب گندھنے ہیں ہے شعاعوں کا مہرا ترے کئے گفرسے جان موگی زلنی تر سے کئے طال اپنے سر ہے لال کھر میرا الرائے تو مال کے برہنے کا گوں میں کنگن بہنائے تو مال کے برہنے کا گھوں میں کنگن بہنائے تو اس کا گر خیال رہے وقت سر توشنی اس کا گر خیال رہے وقت سر توشنی میری میں کنگھیوں سے بنے زلفو زرندگی میری میں کنگھیوں سے بنے زلفو زرندگی میرے میں جاری از مہی میری میں والنی میری میں والنی میرے میں والنی

تازه سول المسطلاص مقوسامي راس شاخين نئي عزور سول محدوس مي رسي

یاں غم کشوں کے صفت ہے جانا مذمیری جان می زرد دیاں ہیں تشنیکی خون مقبلال آسن کا کارخاند ہیں بتکتہ مڈبال غنطاں ہیں ال کے گرم کیفنے میں بجلیاں دیکھے گاسر فرازوں کی تبعیں رکی سوئی حیس وقت سریری سوٹگی به کمرس تھیکی سوئی « وقت کی آ واز »

اسی دوری نظم " نوفیزان جمبوری بارئی سے " نیے ظلوص اندازی رہبری

کی اس طرح توقع کی ہے ۔

فوس و جائے گا نظم کہنہ سرو سخن

نوٹرا مال چن کو با عبال سوئے کو دو

نابت و سیار بن جائیں گے درا ت چن

کا و بے مار کو میر کہنٹاں سوئے تو دو

مے کہ ہے مار کو میر کہنٹاں سوئے تو دو

مے کہ ہے مار کو میر کہنٹاں سوئے تو دو

قلف منا کو گلیانگ اڈال سوئے تو دو

دوستيل وكالاسل»

ادب ماج کی لطفی کسونی آخیدی علی سرکھ اور زندگی کا کینہ ہے۔ زندگ میں ترقی اور نیز لی کی افتین کس طرح الجرقی اور بھرختم موتی ہیں۔ طبیقے اقترار کی منزل تک کن سیر صبح سے موتی ہیں۔ ترفیا وات کے مینور ہیں ہیئے ہیں۔ روبہ الخطاط موت ہیں۔ تشا وات کے مینور ہیں ہیئے۔ ہیں ۔ بہیں ۔ لبناوت ۔ احتیاج ، آزادی والقلاب سے ہم کنار موت ہیں ۔ مختلف حالات ہیں ، جو رحی نات الحق آ اور جو فلنے وجو دس آتے ہیں وہ س مخوان طبقات کی فکر کو آ کے سرفعات کی وکر کو آ کے سرفعات کی فکر کو آ کے سرفعات کی بیا ماضی کی جانب نے جاتے ہیں۔ مثالی و ما دی لقورات کس طبقے کے مفاوی منتقادم ہوت ہیں ۔ ان سب کا تجزیر کر نا اور کا کام ہے اس سے کہ اور سماجی حالات کا نتیجہ وسبب ہیں ۔ ان سب کا تجزیر کر نا اور کا کام ہے اس سے کہ اور سماجی حالات کا نتیجہ وسبب ہیں ۔ تاریخی ارتبان فرای مرات ہیں ۔ اسٹر الی لقطر لگاہ ہے اویب وث عرکا کام ہے جب کہ دو

بير معلوم كرسه كرسماجي شرطي للت ، تخليق قوت سيننے ، اور على طاقت بينے سربيلے مرتفورات كيے اور كي طاقت بينے سربيلے مرتفورات كيے اور كي داه ميں كاور كئي ہي اور طبقات كيے اور كي داه ميں كاور كئي ہي اور طبقات كے سنتور ميں روشنی مي سائنس نقلانگاہ تارنجي اور كاجی حالات اور اس عهد كے مفوص آفا عنوں كو بيس بينت ڈال كر اوبيوں اور شاع وں سے القلامیت كا مطالب برتا ہے دال كر اوبيوں اور شاع وں سے القلامیت كا مطالب برتا ہے دال كر اوبيوں اور شاع وں سے القلامیت كا مطالب برتا ہے دال

انتگلزن بالزاک جیے قدامت کے ندرنظریات رکھنے والے ادبیہ بیرجب قلم اکھا یا آواس کی مرت ہوئے اور دم قدائے ہوئے طبع سے مدر دی رکھنے کیا وجود اسے دنیا کا عظیم المرسّب ناول نگار قرار دیا ۔ اس لئے کہ بالزاک ئے اپنے ناولوں میں تقیقت لیسٹری کے جم مردکھائے اور ا انتہائی ٹولعبورتی کے ساتھ سماج کی نگی تقویر نرمان کو دکھا دی ۔ اس طرح ڈرزیا دُول نیٹ اپنے معنون « دورخ " میں اس بات کی شاندی کی کرشے کو پئر نے اپنے دقت میں کلیج بی کی ایش میاا منافر کیا ۔ جب کی افراد اس نے ان الفاظ میں کیا ۔ اپنے دقت میں کلیج بی کیا بیٹی بیما امنافر کیا ۔ اس لئے خربت بی ۔ وہ تقیقت لیسٹر جنس تھا ۔ جب کے کا اس مجر اور علم تھا۔ انسانیت سے انسے خربت تی ۔ وہ تھیقت پند جنس تھا ۔ جب کے کا اس مجر اور علم تھا۔ انسانیت سے انسے خربت تی ۔ وہ تھیقت پند جنس تھا ۔ جب کے کی بیش تھی جب سے کہ دوہ قربی کا دامن انہیں تھی قرا اور میں سے کی زندگی کی کرش تھی شربات کی کمی بیش تھی ۔ جب سٹ میائی کا دامن انہیں تھی قرا اور میں سے تی زندگی کی کرش تھی شربی ہی

لكين حب سماح القلاب ك درواز ب كوفع كحشا

ریاسی ۔ جاگراورسرائی قوش اپنے آپ کو بچائے گائی ہم میں السان کو جنگ کی تا ہی ہیں لیالے الاہم سون ۔ اور اسٹیے فاتے کو بند با ندھ کر روک چاستی سول اس وقت پختر نظرا دیب و شاعر کار فرض ہے کہ وہ ال قوتوں کے تفا وات ہ ۔ کو بالکل مربئہ کرے اس کے فارتی ہوئے کا لیتین وٹوق سے اعلان کرے ۔ السانی فکرکو جمعے فلنے کی روشنی میں " نحوب سے تحوب تر" کی طرف ساجائے ۔ غیر جا منداری کی قلنی آنا و دے اور محفت کش طبقے کے تاری مشن کی طرف ساجائے ۔ غیر جا منداری کی قلنی آنا و وے اور محفت کش طبقے کے تاری مشن کو اسٹیم کر کے شنے کسی کا درسنے شوالے کی واغ میں طالے ۔

طبقاتی سماج کی د تھیں اور گرتی ہوئی عارت د مجھے کرا در نظریات کر ہرا نچے

الرئة وتفي كرمهب سے لور ثر وا ادب وث عراصتان اور لبنا دت كى ا واز كو تو بلندكرت ميں۔ لسكين جبس وتنت سماح كى بنيادى تبريلي كالمسئله درميش سوتا ہے اس وقت ياتو وه محفل ويمن كا أطباد كرية من ينفور كو تقتير كر دانة بن اور و صال من بناه وهوند هة بن يا سارتر كي طرح " زندگی کی خلق بے رحمی کواذری طلب طرایقے مرضم کرنگی بات کرتے ہی ما نشنے کی طرح مرمنم اقترار ا ورطاقت سے غذا ماصل کرتے ہیں ۔ حالانکرسائنس نقطہ نظرسے اوپ کار فرص ہے کہ وہ عقل و عنی فی لقاب کو ماک کرے دالت محل تعمیر سے سمان کے تفادات اور کرت سوسه طبقات كى ما كھ كو خىچ كرنے بى ان قوتوں كے ساتھ مكيراني رسشة جرا الدي اتا ريخي مش دنیا کے افق مر لوراکر کے " مرکلی کے مسکوات " کے تق کے لئے اوا مرسے ہی اور فقی بہارال کے كلاب أكارب سيس ولورثر والديب صاللت كوبا وسيمز دورا در القدي قوتون كرى مي لغره تو سكات بين كيونكه جب وه مد وسحفة بين كه حجونظ مال محيل كر وسعت ارض مريث رق سے تاغرب جھا گئی ہیں۔ آو دہ مرحم اوازمی ال تیزرو تو تول سے واضحاحی ورشتہ مزور توڑ کیتے ہیں۔ لمکن ت اشراك على كاوقت أيلي اقتدار كجبروا مستبدادكا مقابله سيتاب حرأت أطهار المايين لی جاتی ہے۔ فکریا برز خبر موتی ہے تو ہے ادیہ " خاموشی سے ساتھ بالائی قوتوں سے جرا جائے ہی لکین .. کا غذی سراس "عوام کی دوشی کا حزور نگائے رکھتے ہیں ۔ یا "عزجا نبار" رہ کر ملک سیاست سے دوری کی تلفتین شروع کردنتے ہیں ہے تصوراتی سطح سے بالائی طاقتوں معادي سوتاس

فکری اعتبارہ جوش ا تبدا ہی ہے۔ مشول مردار توتوں کے مسافل میں انجا ہی ہے۔ مشول مردار توتوں کے مسافے میں جانبدار اور سروا میں قرتوں ہے مرسم میں کارٹری ہے۔ انبدا میں انتخا محبت شور میرہ میں کو المات قدم ہے۔ وقت کے مسافلہ یہی فکر ٹر کھیڑ کی صورت اختیا دکر لئی کو بیٹے کی میں اور اور کی میٹی کو بیٹے کی میٹوں میں دیا دیتی ہے۔ بیراواری کرشنوں کی نوطیت بدل دیتی ہے۔ میراش کی نظم ادھوف اسمنسسال روو تا رائے میں امک منتخ الشال حوزل کا بیٹر ویتی ہے۔ میراش کی نظم ادھوف اسمنسسال روو تا رائے میں امک منتخ الشال حوزل کا بیٹر ویتی ہے۔ اور میں کا تذکرہ کیا جا جا ہے۔

ا در بہ بات بلاخو فر تردید کی جاسکتی ہے کہ مادی فلسفہ مصات کی روشی میں اتنی بلیغ ،سیال ا در فکر انگرز نظم اردوا دب کے دامن میں گوہر ہے بہما ہے جے صرف حوبری مرکھ سکتا ہے بچھوں کے خریدار مہیں ۔

" شعری منظیره منہی مجاہدہ جو ہے " البنوں نے مرحور موراس کا حق اواکیا ہے ۔ البنوں نے مرحور مراس کا حق اواکیا ہے ۔ ان کالقور صن قوت تخلیق کا مظہر ہے۔ جو جالیاتی قوتوں کو اکھا رتا ہے جالیات کو کھی سسماجی قدرت کی مرتا ہے ۔ لکین جب اسی صن و محبت کی ماہ مس سرماری جم البیات کو کھی سسماجی قدرت کی مرتا ہے ۔ لکین جب اسی صن و محبت کی ماہ مس سرماری میں اماری سامراے کی قوشی شار وار جھاڑیاں مجھاتی ہیں ۔۔ اے ناہموار گھاٹیوں میں اماری

ہیں۔ بیٹرت وہا زور بنا کے نشات ڈالتی ہی۔ اسے نفاق کے اندھرے کنویں ہیں۔ دھکیل دیتی ہیں۔ جہل کے بگولوں سے نقر اجل بنواتی ہیں۔ توجہٹ رسے شخورسی سنط مجواک اسلام میات کے بخیے لوں ادھیر دیتے ہیں جیے درزی مرائے کروٹے کا مطلقہ مہات کے بخیے لوں ادھیر دیتے ہیں جیے درزی مرائے کروٹے کی سوائی ادھیر دیتے ہیں جے درزی مرائے کروٹے کی سوائی ادھیر دیتے ہیں جے درزی مرائے کروٹے کے مدائی ادھیر دیتا ہے۔ اسے اس کا غرابی سوتا کیونکہ وہ نیالہائس تیار کرتا ہے۔



حفرت بوش ملع آبادی . بیگم دولت میراین الله . عربه عقت بلگرای . مؤرعباس ایروکید بردفیرنیرنوری . عربه صغراجعفری . محصرم مبریرسی تر میرا مندم حسن جوش کی آزادی و انقلاب کی دستا دین کوسائے رکھ کواب ہے سوال پیدا سوتا ہے کہ ان کا انقلاب کے متعلق تقور کیا محتا ہ آیا وہ اپنے طفیلی طبقے کے مفا وات کے اسپر حکم انوں سے درشتہ ہوڑے انکی فقیدہ نوانی کرر ہے تھے؟

یا وہ اپنے طبقے کی روایات کہتہ ، مفا دات ناجائز اور نظریات فر سودہ کے خلاث علم لغاوت بلند کئے کوائی مفا دات اور کوائی جرو جہد سے جرطے ہوئے کتے ؟ آیا انکی انقلابی لجمیت ، فقلیت لیسندی اور فلسفہ کفیے ہی ایکان رکھی ہے ؟ آیا کی حقیقی کو بدی ہے ہی زاد کی مقیقی کو بدینے ہوئی ہے اور ارسی اور سین کی حقیقی کو بدینے ہی زور دیتی ہے اور ارسی ما دب ، مذہب ، فربان ، کا استقال فرندگی کو بدینے اور نو بھو ہی اور سینے ہیں اور سینج کی کو بدینے اور نو بھو ہی و بیافرور کی کو بدینے اور نو بھو ہی دینا فرور کی کو بدینے اور نو لیسند کی دوشتی میں مواثات میں انقلاب لائے کو انقلاب اور کی بیٹے لفظ انقلاب اور سے کہم پہلے لفظ انقلاب اور اس کے مفتی ہی غور کرئیں ۔

انقلاب سائنی اور بینجده کلیے ۔ انقلاب نواہ تھوٹا مویا میں اس کی تہیں ۔ سیاسی و معاسفی آزادی ایک ہم میں اقتصادیات کی کتھیاں کار فرما موتی ہیں ۔ سیاسی و معاسفی آزادی ایک ہی جد و جہرے دور رخ ہیں ۔ غلام ملک عیں اسس کی سیاسی آدعیت نریادہ ٹایاں سوتی ہیں ہو تی ہے ۔ ایک با درشاہ کی جگہ دوسرے با درشاہ کا تخت ہم بنظیر جانا یا ایک فوجی کی جگہ دوسرے نوجی کا رشہ حاصل کرلینا تبری کی جگہ دوسرے نوجی کا مسترنشین سوجانا اور استفلال النز اکا رشہ حاصل کرلینا تبری و تو ہوسکتا ہے لیکن الفلاب نوالیتہ ہے معاشی اور سیاسی و سماحی متبرطی ہے ۔

طبقاتی سماج میں معاشی وسیاسی لطائی ووطبقوں کے درمیان سوتی ہے۔
ایک طبقہ جوظلم کرتاہے۔ ووسرا ظلم کا خاتمہ کر دتیا ہے۔ ایک زندگی کو را کھ بنا آبا ہے دوسرا
را کھ سے اجالا محصلا تا ہے۔ کا میاب القلاب وہ ہوتا ہے جہال محنت کش طبقہ استحقیالی طبقے کوشکت دیم سرسرا قدار آتا ہے۔

ادر کلیراستخصانی قوتوں کے خلاف مخصیار کے طور مریاستفال کیا جانا جاہئے۔

میربات یا در کھنے کی ہے کوئی نجی الفلاب کسی ایک فردکا مرسونِ منت کہیں مہتا کے سے کوئی نجی الفلاب کسی ایک فردکا مرسونِ منت کہیں مہتا کے سے کہی طبقاتی تفنا دگہرا اور تیز سوتا ہے اسی تیزی کی یا مقال الفلاب کا میابی سے ہمکنا رسوتا ہے ۔۔۔۔۔ و زمامہ میربیل گاڑی کے بائے معاب کے الجن کی رفتار سے مطبع مگتاہے۔ "،

مپہنی جنگ عظیم کے تعیر وطلانیت کی تحریک نے ماقا عدہ فطیفے کی صورت اختیار کر ای تحقی ۔ دنیا کی ہر قوم نے انیالتخف اور اپنی دریافت کا کام مشروع کیا۔ خیانجے اس نکر نے مجھی ایک خطے اور کھے دوسرے خطامی اپنیا ہم جج ملیندکیا۔

میلی ویگ عظیم کے اجد دیا کا مہت رطبا تصدیقی رئیس ایک عظیم التان القلاب سے سکھنا رمیس ایک عظیم التان القلاب سے سکھنا رموا ۔ اس القلاب کے اثرات منہ دستان کی زرخیز زمین نے بھی قبول کئے ۔ سیاسی سطے مر دھوت کیندا عقدال بیند نے اورا عقدال سیندالقلاب لیند ۔ القلاب و

اُزا دی کی مرط صتی سوئی تر مکی سکے نیتے میں سرطانوی سامراج نے جو کھلے اضیّارات حاصل کر حیکا تھا اپنے دانت اور معبوط کے ہ

کی کھی حکومت کاکردار اوراس کاسماجی ڈھانچے بپدا واری رشتول سے بنجانا جاتا ہے ۔ جبیاکہ کہا جا حکا ہے انگرمزوں نے اس ورسی کہا جا حکا ہے انگرمزوں نے جو صفتی دور میں داخل موجیے کے البنول نے اپنے اقتدار کو دوام کختنے کی نعاظ جا گر دار طبقے سے سازبازی تھی ۔ صفتی نمرقی سے قدم روک دیئے تھے ۔ جاگیر داروں کے مرور دہ مولوی ، مسلسل اورفینیان دین کو مرسی منافرت کھیلائے کے لئے مذھرف استفال کیا تھا ۔ ملیکر مسلم و بندو، سی ومندر ، کی جو کھی مرسی کو بچ کو لہم لہان کیا تھا ۔ گورکی نے عبیائی جی تی کی مردی کی سندو، سی کو کھنٹا اس طرح کھینیا ہے ۔

مبر حال انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے۔ مندوستان کی گل بہار زمین بر رنگ حنا تھیلایا ۔ نوٹے میم نے فق ، رنگزار کے اعظتے بکونے ۔ دل کے گرتے ہوئے حول کے اور میم ان موانوجوان معورحق کی آواز بلند کرتار یا ۔ انھلاب کو آواز دنیاریا ۔ اپنے خول کی لالی سے ما دروطن کی مانگ سندورسے تعبراریا ۔ تاکہ لوہے کی جادر رہنے م کا بایو بے جا پیلاتی دھوپ حیا تدنی بنے اور تھیکر او میا میں مدل جائیں۔

الفلاب كالفط اردو فارسى مناعى منيا مهني سيامهني به استعال مي الفط محف تبري كم معنى منيا مهني به استعال كيا- كم معنى مني استعال كيا- وافظ في السندي كم معنى من اس طرح استعال كيا- در القلاب زمان عجب مداركه حيسر خ

ارُاس فسانه وافسول بزار وا: دبار

اردوا دب می میرتنی میرنے می لفظ ، القلاب ، کوتبرطی کے معنی میں استعال کیا شامد کد قلب یار تھی کھی اس طرف تھرے میں منتظر زمانے سے مہول القلاب کا

سیاست کی طرح ا دب می تحبی انقلاب سے متعلق دور حجانات صاف نظراً تے ہیں۔ ا۔ ایک وہ ا دیب حج تھیا یا دادی و عنیت ، اورا صلاح لیندی کے راستے انقلاب لانا

ما ہے ہیں۔

۲- دوسرے وہ ادیب حبوعقل ومنطق کور سنجا قرار دیجیر ما دی فلسھ تعینر کی روشنی میں القلاب سریاکرنا جا ہتے ہیں۔

ا صلاحی ، ومثانی نظریے کی تھیوٹ اوب بربہت دور تک مٹرتی ہے ۔ بریم تنبد صفقت نگاری کا امام ، عوامی قوت گویائی کا ضمروا ور منہدوستانی زندگی کا سننا ور تفا۔ جس سے اپنے خطئہ صدارت ، ۱۹۳۷ میں بی شیمے روشن کی تھی کہ " ہماری کسوٹی بر وہی اوب لیورا تر سے کا حب میں تفکر مو ۔ آزاوی کا حذر مہم و ۔ حسن کا جو مرسو ۔ تعمیر کی روح مو ۔ زندگی کی حقیقوں کا حب میں تفکر مو ۔ آزاوی کا حذر مہم و ۔ حسن کا جو مرسو ۔ تعمیر کی روح مو ۔ زندگی کی حقیقوں

کی روشی سو ۔ حوبم میں حرکت ، منگامہ ، اورب حینی بیدا کرے ، سلائے تہیں ۔ کیونکداب اور زیادہ سونا موت کی علامت سوگ ۔

خطبه صدارت الخبن ترقى ليندم صنفين

لکین اس حقیقت نگاری کے باوجور وہ اپنے والمن کو اصلائی نظریہ اور متنالیت سے کیانہ سکے اور متنالیت سریتی سے کیانہ سکے اور متنالیت سریتی سے کیانہ سکے اور متنالیت سریتی سے کیانہ سکے اور کی آشرم اس کا بین شوت ہے۔ جہاں قلب ما مہت کے در لیے سرے اچھے سوجات ہیں ۔ محبیرا ور حری ایک گھار میر بانی بیتے ہی اور ایک خولفبورت دنیا آباد سو تی ہے ۔

میریم حنید کی فکرس تصنا وا در خامی اسس عمیر کی تقی حبس میں وہ سالٹ سے رہیے تھے ۔ جبال طبقاتی تشخیمتن کونظرا ندا زکر کے سمائی مسائل کاحل اسنہما وادی نظریات ا در شالت کی تھیا یا میں سیانسسی وسسماجی سطح سریسیاسی رہنما تلاتش کر رہے تھے ۔

شیگور منبر وستان کا وقار ، اور آزادی کانشان سقے ۔ ان کے بیبال دولت کی فراوائی بھی مذہبی گھرائے کی روایات کا احترام تھا۔ سکین آزادی کی لرظائی میں مثالدیت سریتی کی تھیایا انکی حقائق بنی سریم باشدی و اسپنے محفوص فکری تانب بائے وربیع حل کرنے کی لوں کو سنش کی .

" میرے نزدیک مذمب ایک بے حدی تھوس تھینت ہے۔ ہیں اس کے عکس کو آسمان سموا ۔ ۔ . . مرجگہ فسوس کرتا سول ۔ لعبن کمحات الیے بھی آتے ہیں جب ساری دنیا تھے سے بائٹس کرتی ہے ۔ "

اس میں شک بہنی کہ النہوں نے ما دی زندگی کے مقالق کونظر انداز بہنی کیا۔ زندگی کے کامران فوت سے آئی فکر مالا مال ہے۔ امن و آسٹنی کے وہ ولدا وہ ہیں۔ یہ ۱۹۱۱ میں خرانکو کے کامران فوت سے آئی فکر مالا مال ہے۔ امن و آسٹنی کے وہ ولدا وہ ہیں۔ یہ ۱۹۱۱ میں خرانکو کے وختیا نہ صلے میں ان کی ترطیب انسان کے لئے قابل صد تحمین ہے۔ انسان دوستی ان کا مسک حمیا کتا ۔ بورٹر واسی جسرانکی شنقیری کتاب و تہذیب کا بحران ،، ان کے فلسفیا نہ لقط کو کھیے

مای مدد دی ہے۔ لکین ان تمام باتوں کے بادیج وانکی نگارشات سے اس بات کا تا ترمالئہ کہ انکی عنیت کی بندی نے المہنی عوام سے دورا در " ممتاز " انرانوں کے درمیان رہنے ہی محبور کیا۔
گو دہ سامراج کے دشمن محقے ۔ سرقومی مجال میں عوام کے ساتھ رہنے ۔ لیکن النجول نے اپنے ما دی
ما حول کے وجود کو اپنے ردعل کے تا لیح کرنا جا جو انکی عنیت ، اور مثالیت مریتی سیر ولالت کرتی ہے
ما حول کے وجود کو اپنے ردعل کے تا لیح کرنا جا جو انکی عنیت ، اور مناسیت مریتی سیر ولالت کرتی ہے
میر تفاد سیاسی ومعالی سطے مریکھا۔ " ما در " خوال " میں تھا جے وہ حل کرنے سے
قا صرر ہے ۔

بخانوف نے اپنے مقالے ۱۰ ارمط اور سماج سی سی سکھاکہ ۱۰ اندیوی صدی کے رومان لینداد میوں کو لورٹر واسماج کی غلاطت اور اس کے مہاجنی بن کا اصاب تھا۔ النبول نے اسکے خلاف احتیاج کی خلاطت اور اس کے مہاجنی بن کا صاب تھا۔ النبول نے اسکے خلاف احتیاج کی کیا ۔ لسکین انکی تنفقیدول سے لورٹر واسمان کو ذرہ مرام بخطرہ لاحق مہنیں تھا۔ وہ القلاب کے حامی انہیں تھے ۔ لورٹر واسماج باتی رہے لسکین لورٹر وا طور طراحے اور خلاق کی چرہ دستیال ختم موجائی س

اقبال مم گرجیت کاشاع تھا۔ متح ک اور ممتر نم زندگی کا نعز گو تھا سامراے کا دخت تھا۔ متح ک اور ممتر نم زندگی کا نعز گو تھا سامراے کا دلدادہ تھا۔ وشمن تھا۔ انقلاب روس کا دلدادہ تھا۔ انتین کو تھی خدا کے تصنور ، مینیان کا مشتری تھا۔ " بانگ درا ،، اور " بیام مشرق » کی تنظموں میں مراح وشمنی کھل کر سامنے آتی ہے۔

خوارم ازخون رگ مزدورسانه دلعل ناب از حفائ ده خدایال کشته دستفان خراب القلاب القلاب استالفلاب ا قبال نه میلی مرند لفظ القلاب کوسهای و معاشی تبدیلی کے معنی میں اردو شاعری میں روشناس کرایا ہے۔ اسکین جلدی وہ اپنی اصل منزل مرا گئے۔ اور میالفاظ تخریر فرمائے۔ اور میالفاظ تخریر فرمائے۔

" برنی دنیاسب سے بہلے النالول کے تمیرول میں شکال سوتی ہے ۔"
" دیا جے بہام مشرق "

اسی فکر نے ٹودی کا غیرالقلائی نظر سے دیا۔ عذیت تربیتی و ما صنی سرستی میں مسائل فرندگی کا عل تلاش فرمایا ہے ، ماصنی کی سگام مہارے اپنے کا بخشر میں ہے۔ نیکن ہاری سگام ماصنی کے کا فقد میں تمہیں نے مہدکا تھا۔ سگام ماصنی کے گفتہ میں تمہیں نے بہدکا تھا۔ رصوت و ترقی کی قونتی آلیس میں اسس طرح گنھ گئی تھیں۔ ان کا تجزید آسیان تنہیں تھا۔ رائدی تحلیل اس وقت ممکن تنہیں تھی ۔ ان کا تجزید آبیال کی غطمت انبی میں ماس کی تحلیل اس وقت ممکن تنہیں تھی ۔ ان تمام کمزورلوں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی میں میں اس کی خطمت انبی میں میں اس کا تھیں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی میں میں اس کی تعلیل اس وقت میں تنہیں تھی ۔ انسین ان تمام کمزورلوں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی میں میں اس کی میں میں اس کی خطمت انبی کے میں میں اس کی خطمت انبی میں میں اس کی تعلیل اس وقت میں تبین ان تمام کمزورلوں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی کے میں میں اس کی میں میں اس کی تعلیل اس وقت میں تبین ان تمام کمزورلوں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی کی میں میں اس کی تعلیل اس وقت میں تبین ان تمام کمزورلوں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی کی میں کا میں کو میں کا میں کی تعلیل اس وقت میں تبین ان تمام کمزورلوں کے با وجودا قبال کی غطمت انبی کی میں کی کھیل اس وقت میں تبین ان تمام کمزورلوں کے باوجودا قبال کی خطمت انبی کی میں کی کھیل اس وقت میں تبین ان تمام کمزورلوں کے باوجودا قبال کی خطرت انبی کی کھیل کی کھیل اس وقت میں تبین کی تو تو کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھ

جُكِرُمْ مَ ہے۔ و طالت ان سے متعلق اپنے ایک مفنون (ااستمبر ۱۹۰۸ بردلتاری) میں سنین شریحاکہ ، طالت کے مسلک کی تصانبی میں اور لقلیات میں جی بات سے کرسڑے کا بال تھنا دہیں ۔"

تم صبّی تنگ حال مواتی می دمنوان تم صبّی طاقتور مواتی میب یار و مددگار » طالت نی کے میمال میر تضا دات اس تحریک کے بھے ۔ حجو القلاب کیلئے حلی رسی کتی کمزوری دراصل اکس کمان تحریک میں تھی جیکے یا ط میں مزد وردل کا مشعور مثال بنبي بها تقا۔ تر معنيدارس نفرت كرنا تو "كسان تھاؤل " نے بنايا كھا۔ لىكن مين بنايا كھا۔ لىكن مين بنايا كھا۔ لىكن مين بنايا كھا۔ لاكن مين بنايا كھا۔ كا كھن في السند كيا ہے۔ اس بے كسانوں كا تعليق طبق نے الفقاب كى برائ بن برائ ہو حرا ہوكر صد توليا لىكن دوسرى طرف اكثر بت عرض تھتى ، دعائي مانگن أورا خلاقى نعائم كرتى ربى۔ طالبت كى برخوالات كى ال متفاد تاري طالبت كابر تو بس جس كے دائر ہے الذر وہ سائس بار علقاء "

نکری اعتبار سے جوئش مادی فلسفہ حیات سے قریب کقے ۔ عنیت بریتی سے البوں فلسفہ حیات سے قریب کقے ۔ عنیت بریتی سے البوں فسر بہر میں اس میں شک بہیں کدان کے میمیاں تصنا دات ہمید نظیم کی فکر کا برتو ، فلسفہ " جبر و قدر سی کی جانب میلان ۔ برسب ہاش لیتنی طور بریہ یں ۔ لیکن ال کی مادی فکر عقل سریتی ہے ۔ عینت اور جھایا داد سے نیچ کر لکل آناان کی عقل سریتی کا نتیجہ ہے ۔

عام طور مر لور زرداسماج میں فلسے اورادب کا بنیا دی نظر می قل دیمئی اسے کے کیونکہ صالات مرحب ، قالو بہیں ہوتا اس وقت اس لور زردا ادیب کو تفقیت عقل کے منافی معلوم موقی ہے۔ وہ تنزل بذیر سماج کی تباہ کارلوں سے زیادہ تبدلی سے ڈرتے ہیں یا ورسماج کے خول کے اندر سے باہر تکل کر لورے ڈھانچ کو و تکھنا لیند بہتیں کرتے ہیں یا ورسماج کے خول کے اندر سے باہر تکل کر لورے ڈھانچ کو و تکھنا لیند

ه ادب ادر فانشزم ، حان البيط جي

فلسفہ عینت کیمطابق ، اویب کو آفاقی السان کے سے تکھنا میا ہئے ۔ حج زمان و مکان
سے آزاد مو ، یوش نے ، آفاقی السان ، کی تلاش منہیں کی ۔ کیونکر حب تک دنیا یس طبقات اور طبقاتی آوریش موجود ہے وطال ، آفاتی السان ، تلاش کرنا واسم فیر جانباری کا اعلان اور ظالم پر بر وہ ڈالنا ہے ۔ حج ش اپنے ارادے ، نمیت اور علی می اسس السان کے سامن حوابد دہیں جو دہر تی کے سنے سے مگ کر حیاتہ ہے ۔ ذی شعور ہے ۔ القلاب کا سراول

دستہ ہے۔ وہ سامراج دشمنی اور عوام دوتی کی جنگ سی اس نظریے کے قائل ہیں۔
گہر عظر میں طور دیس کی جنگ سی اس نظریں اس نظریے کا قائل ہیں۔
حس کے ہیں بس اسکے ہیں جددہ ہیں اسل دھہی مثالیت نبر دستانی سیاست نے ہاریا سامراج سے انکھ محجوبی کھیلی کہی مثالیت میں اسکی کھی الفقائی کھی مصلحت بینی ۔ سکین ہوش میں کہی اسہا داد کھی اصلامی کھی الفقائی کھی مصلحت بینی ۔ سکین ہوش نے سکی ہوا اسلامی کھی اسلامی کے اسکان ہوش الفقائی کے اس میں مسلمت بینی ۔ سکین ہوش الفقائی کھی مصلحت بینی ۔ سکین ہوش الفقائی کے سامت میں مسلمت بینی ۔ سکی ہوا اسلامی کھی الفقائی کہا ۔ ایک طرف وہ سرآن الفقائی کا ترانہ عوام سے دل حوالا ۔ ایک طرف وہ سرآن الفقائی کا ترانہ عوام سے سامتھ مل کر گات

وه تازه الفلاب سوا اگ بیرسموار
ده سندان آگ وه ارائت نظ سرار
وه می موسے بہار وه غلطان سوا غبار
ال برخی موسے بہار وه آگ گی آگ سوشیار
ال بخر وه آگ گی آگ سوشیار
برخی سوا فغا بیر قدم مارتا سوا
کھونی ل آر بل ہے وہ کھینکارتا سوا
اور دوسری جانب وہ اسنا دادلوں کی دعا دَل اور وہ منی نی فکر کا اس طرح مذاق
ادر دوسری جانب وہ اسنیا دادلوں کی دعا دَل اور وہ منی نی فکر کا اس طرح مذاق
ادار ہے ۔ جہنوں نے عوام کر برجے ہوئے قدموں میں القلاب کے نوف سے نہ نجی ہی سے
ازات رہے ۔ جہنوں نے عوام کے رائے سے سوئے قدموں میں القلاب کے نوف سے نہ نجی ہیں

ول کانپ رلے ہے التی کوں میں سنوز اک کیف ہے تھیکتی کی صداؤں میں منوز دم تور میکا ہے آسال پر تھیگوان گاندھی معروف ہیں دعاؤں میں سنوز

كسي تهي في كاركا متحورينا بنا بالمنبس موتا متعوركوتاريخ ادرسمايي حقائق سے عليده كرك و کھنیا غرب استی ہے۔ شورایک اسی کموٹی ہے جس سر سردورے ترقی اور غیر ترقی یافتہ کے ترقى اور غرترتى يافة ملانات كوتولا جاكتاب - فنكار كاكسى طيقيس بيدا موجانا اس كترتى ا ور رحیت لیند موسے کی دلی تنہیں ہے میکہ دیجھیا ہے اہم ہے کہ اپنے عہریں وہ فشکارٹرتی کی قوتوں ك ستورس كيا م آئل ، سے ؟ ال ك حقوق كا عرال ب ؟ يا رحيت مرست قو تول كا ساكھ د كرمتقال كى قوتول كى تقدير ما صى ك وهند مكول سے باندھ رائے ہے ۔ مبور ستان كى سياسى و تہذی بماطر سام احبت کے سامنے جب رائے رائے ادارے کانے کر کر ملے تھے بران وار اً وازی دب کرنو شری کفتی به وصط آرمین بر آسطے کے بہرت مع لاح بجری کنوارلوں کی طرح ماليان سني كن عقر - كي حج ول سي ١٠٠ الندمو ، كررب عق - كي اوهر اوه طابي مارت تعرب معے ۔ بالائی قو توں سے کتن رستہ جڑا جائے ہ سامرا جب کی کتنی مخالفت مول لی جائے ۔ ؟ مفادات كاسودا كي ادركس طرح موج عوام كم حقوق بازارس هفا وات كى كسونى سمير تولے جارہے کتے۔ الیے وقت ہی ج ش آگ کے دریا میں تب کر کمندن بن رہے کتے ۔ ا۔ القلاب كى يہلى صرورت ال مسماجي قوتوں سے رست جوار نا كقا مج فرقد وارست كے خلاف جها دس معروف مخده توميت كاصولول كوشرهاوا دسدري تقيل سه تاكر مخده محاذا ورقوت نعنه ان استخصائی قوتوں کی بھٹے کئی کی جائے ہو سیر کا سے خلاف مورجہ سگائے کھڑ کھیں اِسے سامراج كودكسي نكالاديا ما سكے - جاكير كے مروروہ ملا ،مفتى ، واكر ، ويش كے تيرول مے تصليی یتے ۔ ان کا قلم جاگیر داروں سر تھی آگ مرسار یا تھا ہے۔ بیال عرض انے سماجی شعور کی بنیاد سر اس طبقے کے القلانی شعور سے بھ انگ کتے ہے فرقہ کرتی کی لعزت سے آزاد موکر غلای مرآزادی کوسر فتمیت ترجیج دے رہا کتا۔ سنواليه بسكال بزم كتيى ٹداکیا آدی ہے آسمال سے

## کہ آزادی کا اک لمے ہے مبہتر غلاقی کی حیات جادودال سے

۲۔ دوسری بات ہے کہ جوش نے فرقہ داریت کے زمرکو کھینے کر اس میں محبت کی سٹیر بنی گھولی تاکہ غلام شہر دستان آزاد ہو ۔ النہوں نے ان سیاسی قوتوں کے ساکھ اپنا رشتہ استوار کی جو آزادگ بند سربا اپنا سب کھو قر بان کر حکی گھیں۔ بند دستان کی آزادی کا مسئلہ دنیا کی تاریخ کا کا ایم ترمین باب کھا۔ وہش اس کی ہرکر دول میں شرک گھے۔ اس طرح قومی القلاب بربا کرٹ میں ان کی انقلابی فکر مستحے خطوط مرکامزان کھی۔

> نون جين بمبارك آت مي مبد كيا اترا مج طرق اور مي دم كفت كره كيا

جاگیردار وسرمایی دارانه نظام لاکھول انسانول کو برکیارکرتا ہے۔ بیک المسین قسم کے عناصرکوبیداکرتا ہے۔ ہوجرائم بیٹے سوستے ہیں۔ جبنی سرمایہ برپست قوشی الفلالی طاقتوں کے مقابلے مرباست بالکرتی ہیں ان کا تعلق سکراں قوم کی بربسی اور فوج سے ہوتا ہے۔ ہر طاقوات کرلئے میں انہیں بیٹیں میٹیں میٹیں میٹیں دکھا جاتا ہے۔ جیانی برط اوی سامراح نے ان عنام کوبیدا کی اور فرما دات کے دوران انہیں انے مقصد کے لئے استفال کی ۔

گور کی نے بیہ و دو ترخی کا تذکرہ کرتے سوئے کا قدال میں بنا برکیا ہے وہ ان اردوس نے اپنے طبقاتی مفاد کے لئے میں دو ترخی کو استوال کیا ۔ اور عوام نے بیم دلوں کا قدال میں بنا برکیا ہے وہ ام جانبی نفلس کی وجہ سے مشتول سکے ۔ اور حن کی آنھیں بند سرگری کٹیں ۔ وہ اپنے اصل دشمن کو دیکھ نہ سکے ۔ اگر متکام میم دلوں کے قدال کی اجازت دیتے ہی تو النہیں کمیوں نہ لوٹا جائے ۔ ننہ وستمان میں بالکل میں ہوا ۔ اگر تو جی رہنما ، والیان ریاست ، جاگر وارسے رمامہ دار ، فوجی افسرا در فریمی رہنما دوستر فرقے کے قدال کرنے کی اجازت دیتے ہی تو النہیں کمیوں قدلی نہ کیا جائے ۔ "

لكر " مستلدكو الجهائي منت » فحد فهرى

جوش صاحب کی نظر نجیته ، اور ذہب آسنی دلائل سے مزین تھا۔ فسادات کی بہر میں کولئی قربتی کارفر ماہیں ۔ ال کی نگاہ میں تھام ، ، را زیا سے سرلیبتہ ، واشخے اس منزل بریایسی رسنیا خاموش سے ۔ مفادات بر ، ، طرب، ملکنے کا خطرہ لائق تھا۔ لیکن حوش صاحب کا قام ہو بیائی کا علم دار ، القلاب کا شیدائی اور عوام کی محیت سے سرت ارتھا۔ ال قوت کی لوں نشا مذہبی کرریا تھا۔

دیے گھے لائھیں سے توصب وطن کی داد وہ آئی سی السیں اب بھی می ٹوش قت دبامراد

مرطانیے کے نماص غلامان نمان، زاد حن کی سرامک عزب ہے ابتک سروں کو باد

مثیطان ایک دات میں النسان من سکے ا حقیق نمک حرام سطقے کپتان من سکے

مبر مال آزادی کا میلا مرحله ختم موجیکا تقا۔ ترتی پیند قو تول اور مزدور طبقے می سنظیم کی کمی کی وجہسے اقتدار لور تر وانسیاست والول کوسسونیا جا جیکا تھا۔ القلاب کا دوسرا مرحلہ کو عوامی آ مرست قائم ہو۔ سنوز وئی دوراست ، کی منزل مربحقا۔

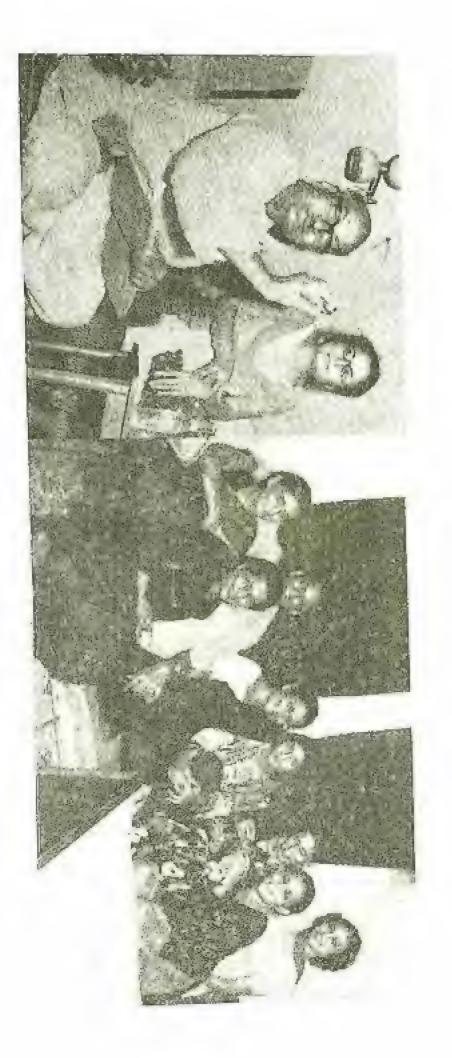

معفرت بی رش میلی آیادی - دساعت عرمه زمراههدی دریلی) معزد قیرتها قر قیمتی کے نکز میخ - بجرالهرعبائس - مستر بیجرو میدی - ربیعری اسکالر نتیمیں میں کس ۔ بیرستار بخرش مج بمرمابلہائی۔ مُعْوَى يَيْرُو فِيسْمِ نَشْنَاط كاعي \_ مسرِّو مَنْك كما مَزْر سِتَا بِر. و و اكره ميمرسن

## انقلاب (على پېلو)

قرائس کے ممتاز مفکر ، ثرال بال سارتر ، کاکہنا ہے کہ ، اگر انسان معاشرے کی تاریخ اور معاشیات کی جدلیات سے نا وافف ہے توعفر تھائق کے بار سے میں اس کا جہ بانی روعل خواہ کننا ہی صبح مور اسے باہر کی ونیا تو کیا اپنے اندر کے کھرے اور کھوٹے کا بہت بہیں مل سکنا \_\_\_\_\_ نذبہ بااور ہیں اور کھوٹے کا بہت بہیں مل سکنا \_\_\_\_ نذبہ بااور باور ہیں اس کی تحریوں میں سلے گ

معاشرے کی جدلیات سے واقفیت کے نیتے ہیں شاع عمری صداقت کے آئے میں انہ عرقی مساقت کے اسے میں انہوتی ، مشتی ، شکراتی عوامی حدوجہ کو طبقاتی کشت مکس کی روشنی میں دیجھتا ہے۔
اس کی نگاہ میں انسان و قطرت ، معاشرہ اور طبقات ، بینچ در بینچ قدروں ، المنگوں اور عقبیروں کا مام رخ واضح سوجاتے ہیں \_\_\_\_ وہ بجمری سوئی عمری حقائق کی تمام جہتوں کی مدھ نے مام رخ واضح سوجاتے ہیں \_\_\_\_ وہ بجمری سوئی عمری حقائق کی تمام جہتوں کی مدھ نے مام کرتا ہے جبکہ اس کی درستگی کا جائزہ تھی لیتا ہے۔

خطاط مو یا لقاش ، مصور مو یا شاع اس کی فکر کی اسانس کسی مذکسی نظریہ کیا تا اس کی فکر کی اسانس کسی مذکسی نظریہ کے حالت پر ہوتی ہے۔ سکین فنکار کے کسی نظریہ کو اینانے کے معنی منظم مراو واقصیس بیش کرنے کے منزی بہی ہیں۔ بات مرف اتن ہے کہ شاعریا ا دیب جب وقت انسانی تجربات کی روح کو اپنے اصابس کی بھٹی میں کندن کر تاہے تو اس کا تجربہ کسی لقظ نسکا ہوئی میں کندن کر تاہے تو اس کا تجربہ کسی لقظ نسکا ہوئی میں کندن کر تاہے تو اس کا تجربہ کسی لقظ نسکا ہوئی بیر عطا کرتا ہے۔

سیاں سے فن میں جانباری اور عزج انبداری کی بھی بجت کا آغاز مہتا ہے۔
عظیم انقلابی شاع دیو ہے الفاظ میں . . . . . ، سیاست یا ادب میں عزج انبداری کا کوئی عظیم انقلابی شاع دیو ہے الفاظ میں ۔ . . . ، ، سیاست یا ادب میں عزج انبداری کا کوئی دجو دمہنی . . . . ، اگر ایک خفی علی طور مربا یک سیاسی نظام کی مخالفت تہنیں کرتا تو اس کا مطلب سے کہ وہ اس کی تا مئید کر راج ہے ۔ . . . نمام انسان ایک دوسر سے سے ہزاروں سماجی اور اقتصادی بند سینوں میں حکوظ ہے ہم ہیں ۔ اس طرح سوجیا کہ بیر بند صفن موجود مہنیں . . . . . . . . . انسان ایک کی بات کرنا جبکر انسان اور اپنے آپ کو تمام انسانوں سے علی دہ سمجھ کرا دیا ورفنون لطیفہ کی بات کرنا جبکر انسان طبق آن نظام کے تلے کراہ ریا ہو . . . . . . . انسان بیت سوزی ہے ۔ طبق آن نظام کے تلے کراہ ریا ہو . . . . . . . انسان بیت سوزی ہے ۔

خولفبورت زندگی کی آرزوا در نے اقدار جیات کی تلاش میں انسان نے ہر عبد میں کھی خیالی اور کھی علی انسان نے ہر عبد میں کھی خیالی اور کھی علی زندگی میں نئی بیکر شیری ترا مشنے کی کوششش میں بہاڑ کا صینہ جاکہ کیا ہے تاکہ نا تراستیدہ آرزو عی توکسشیوں کا سترا آ ابت را ور نا در سیدہ امنگیں فقبل بہاراں کی گلاب بالری بن جائیں۔ زندگی اور ترقی ہے اس تسل کو خواج الطاق حسین حالی نے لیوں محسوس بالری بن جائیں۔ زندگی اور ترقی ہے اس تسل کو خواج الطاق حسین حالی نے لیوں محسوس

سے جب تجو کہ توب سے خوب ہے توب نرکہاں اب دیجھے کھٹم تی ہے جاکر نظے رکہاں زندگی اور تعمر و ترقی کا بیاعمل تاریخ کی ما دی تجربرا ور جرلیاتی فلسفہ حیات

· come

انتیبوی صدی سے قبل کا بندوستانی معامشرہ جاگر داری بنیا دول برقائم تھا۔

ریاسی نظام اور معاشر تی ماحول جینہ مخصوص تصورات ، عقائد اور اقدار و نظریات میں جکڑا ہوا

گفا ۔ جیارول طرف اندوہ گی تحظیم او اور سنگ سنگ کر راکھ ہوئی کیفیت تھی ہیں کے
ضلاف انتجاج اور بناوت کی اگ لقینا مجھ کو تی ۔ لین جاری بجھا دی جاتی ۔ طبقائی
مفادات جینکو سطح برنجایال بہنیں سکتے اس سائے تمام الام و مصائب ، گردش لیل و مہنار سے منہوں
سے جاتے سے ۔ بنی ذات ، ملک و قوم کے ماصی ، حال اور مستقبل کی کیفیت اور من شرق النے اس دور کی جاتی ۔ لیکن ان تمام باتوں کے با وجود معاشی اور معاشر تی افتر انقلاب کی دھمک اس دور کے اور بیں بھی فرس کی جاستی ہے۔

انقلاب کی دھمک اس دور کے اور بیں بھی فرس کی جاستی ہے۔

انبیوی صدی کا مبدوستان اس وقت تاریخ کی بر بیج رامبوں سے گذراجس وقت بندوستان کا قدیم دُھائی ما مبول سے گذراجس وقت بندوستان کا قدیم دُھائی اور نو آبا دیا تی نظام جاگر داری اور سرماید داری کے مشکر کھڑا مہوگی ۔۔ معامتی لقا دم سکے نیمتے میں معاشرتی سطح مربیم کلاؤ موا ۔ قدیم معامتی ارت تہ جوڑا جائے ؟ اور جرید کوکہاں تک فید لکی جائے ؟ معامت وا دب میں سے سوال فکر کا مرکز بنا ۔ جس کا جواب بہدیستراں

ا ورا دیب نه این طبقاتی روابط ا در فکری زادیهٔ نگاه کے مطابق دیا۔

غالب کی فکر جہا سمونر اور عقل افروز تھی ۔۔۔۔ اردوا دب میں انہوں نے بہلی مرتبہ سائیسی فکر کی روشتی میں معاشرے کے روائتی تقور حیات و کا کنات اور اس کے بنیا دی مسلمات میں تفکیک کا اظہار بہا نگر وبل کیا ۔ اکٹر نقا دول نے غالب کے اس بہو کی تشریح کے مسلمات میں تفکیک کا اظہار بہا نگر وبل کیا ۔ اکٹر نقا دول نے غالب کے اس بہو کی تشریق کے نفسیات کی روشنی میں کہ ہے جو جیجے ہیں ۔۔۔۔ لیکن محص لفنیاتی تو جھے کا فی نہیں ۔ کیونکر ففسیاتی میں کا مرتب کو اس کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کے اس کا مرتب کی اور اس کے اس کا مرتب کی اس کا مرتب کے اس کا مرتب کا مرتب کے اس کی اس کا مرتب کا میں سے میں ان کا میں کو مرتب کا میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں کے اس کا مرتب کہن کے دول کا میں کو مرتب کا میں کو مرتب کا میں کو مرتب کا میں کو میں کا میں کو میں کی کا میں کو میں کو میں کو میں کی کا میں کو کہ کا میں کو کی کا میں کو کی کا میں کو کی کا میں کو کہ کا میں کو کی کا میں کو کہ کو کو کہ کو کر کے کہ کو کو کہ کو کہ کا میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کی کو کر کی کو کہ کی کو کر کو کھوں کو کہ کو کہ کا میں کو کہ کو کر کی کو کر کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کر کر کو کر

" هروه میرور دل مهارک کارشیت » یا ۱۰ صاحبان آنگلتان را گر »

يا « بياكه قاعده أسمال جرَّ د ا نبي «

تا درئ ادب میں اقبال نے القلاب کو سیاسی وسماجی شدیلی کے معنی میں پہلی مرشہ استقال کیا حب کا نذکرہ کیا جا حیکا ہے لئکن اس کے با وجود النہیں مشاعراً لقلاب نہیں لئے برگی ۔ اس کے دو بنیادی وجوہ ہیں ۔

اول) " دیکھتا سول دوسش کے آئیے س فسرداکوس " اذرمان فود لبشمال می سسشهم در قرونِ رفت پنیال می مثوم كبركرم تنقبل كى باك النوب في ماضى كے لائقدى ويدى رحالا مكر القلافي لقط نگاہ سے "متقبل کے القديمي ماضي كى لگام مونا جاہے " ا ددكم القلاب كسلة صرف معاشرتى لقنا دات سے أكبى كافى كنيس بكرتعيرى را ستے اور منزل کالقین مجی لازم ہے۔ ہندوستان کی سیاست میں جس وقت باشھور مز دورطبقہ ميدان مي اترا اور اس ف القلالي على كه له كوتسر كرنا جا إاس وقت ا قبال فر دوركي فضيده خواني كرت كے با وجود اس القلابی طبقے سے رست جوائے اور القلابی على كو تیز كرت كے جائے ، خودى ، كاعير القلالي فلسفه عطافرمايا يحبس كمتعلق اردو كے مائير ناز مشاعر مجازت مرجبة كميا م بلبل آج سابل س کئے ہے ندى سي اب مذطوفال بن مد لبرين بیت گری سبی تفیظ ی سوقی سے ( ۱۹ ۱۹ عیر مطبوعه نظم ) ا قبال کے اس فلسفہ خودی کی بنیاد ا فلا طون کے فلسفے عیشت مرسيه \_\_\_ ا قبال كايرفلسف طبقاتى نظام ك جرس نكاية كاراك تدمنيس دكهاتا "... حالانکہ القلاب کا نفور طبقاتی کشمش سے علیٰ وکرے سمجھا بہتی جامکی ۔ زندہ رہنے کیلئے " روحانی ارتقا ، کی منازل مطے کرتے ہے پہلے سمائی نیف کی کئی مہتوں کی ترتیب مدلت لازم ہے۔

 کرے انہیں جھیان بھیلک کرتمام کیفیات اور دار دات کی گفتش گری کرے ہو معالمنسی ، سیاسی اور تہذیبی سط سرالفلاپ سے تبل الفلاب کے دوران اور لبد میں انسالوں بر گذر تی ہیں ۔

مرس میں میں صاحب کی فکر کا بنیا دی بچھ فلہ فر ما دین ہے ۔ محق مرسی ان کا طرہ استیاز اور سماجی تھیفت نگاری نشان ہے ۔ جوان کی بختہ القلابی لبھیرت مربورت ، تشر مسمار کی شاعری طبقاتی کشمکش آگاہ ہے ۔ وہ خرف بہین ار ،گوم مربورت ، تشر مسمار شمیر معمار ، جہا دکا سور لفین القلاب کی ملکار کارگاہ زرم میں فولا وصلفہ بارال میں رکیتے مے دکتی فر لفیتہ اور باطل کوب ہے ۔
میں رکیتے مے دکتی فر لفیتہ اور باطل کوب ہے ۔
میں رکیتے مے دکتی فر لفیتہ اور باطل کوب ہے ۔
میں رکیتے می دکتی سوال سے ہے کہ سنجدہ سنحور کی سے توانائی جوش صاحب کے بیاں کہاں سے آئی ہے ، ملاسر ہے اس کا مہنع وہ مادی نظر مہات ہے جس سے سماجی حقیقت کاری

سے آئی ہے ؟ ظاہرہے اس کا منح وہ مادی نظریہ حیات ہے جس سے سماجی حقیقت نگاری کے در دوس سے سماجی حقیقت نگاری کے در دوس سے سماجی حقیقت نگاری کے در دوس سے سماجی حقیقت نگاری کا عرفان لفید سوتنا ہے اور ایک صین زندگی کے جہاد ہیں اگ و فون سے گذرت اور اعلی معتصدی خاطر وہ خرد سیزار " قوتوں سے نیر دارہا اور گرم طلب رہنے کا حوصلہ مبدار موتا ہے ۔ ہر بخر رہنواہ وہ حسن وعشق ، کا مو یا کوئی دوسرا آئے اس سے سادی صیات اور کیفیات کو سیاسی جذب میں مند ملک کر دیا ہے ۔

رابرط فرسط نی اس شاعری کا قائل موں جو پہلے مرت اور مجر لبیرت عطاکرے " ۔ ۔ . میرے اس کیفیت کاسراغ لوں لگایا . اے آسوان کعب منر انیڈ دحرم کے گر د کھائ کسی کا تیر کسی کا میر کسی کا منتشا میں ہو

کھے کی بزرگی احرام با ندھ کر طیر کا ٹنے والوں سے بہنیں ہے بلکہ ان انسانوں سے ہے حبن کے سنے زخوں کے بن ہیں ۔ ہو ، برق ، سے ماتم خاکۂ دل کوروں کرتے ہیں بالکل لوٹانی دلوٹاکی طرح جوا نے سنے کے ناسور چھیا کر دومروں کے سنیوں ہی

حايدتي هي كاتاتها.

خرد مبزار ، اورجبل افروز دنياس جهال سيائى كى دمك ، شفور كى محك اورانكار ، انكار، كى سزامى مىيغىرى كوارى مى سى حيراكى - مى كوصلىب برلسكاياكيا-مىقراطت زبير كاجام بيا ـ تواسر رسول كى لائت مركه ورسيا دورات كى وطل الناتى شكل مي وصل موئ متعلوں نے دوسش کو بھی مجلسایا ۔ اقوال ابہام کا مجھراسینے والوں نے ان سر تھے ماں تیز کس ۔ تعلم سے گلی دندا کھلنے والول نے شعورانگیز الت روں سر بھیتنال کسیں ۔ بیتیل سوچنے والوں يه وفيل دارعقل اوركندن شعورست كهم اكران سر دروازب بندك اورطنز وتتناج حرادی سے البیں قوم مزارت میں ڈالنے کی سی کی۔ " مجھے متی کر دیاہے رگذیے توسش کوائی " كى سرًا دى كى \_ سكن ان بافرى كے باورود جوئش مدياتى درفت كى طرح كى كر ول كسامنے كوئے رہے۔ مدیانی ورفوت بہت ور تک صلت ہے اور تھے وں کی بارٹش کے سلنے کالاے کانا مہنیں لیتا۔ جوش صاحب اپنے دل میں نامورے کھا د جھیائے مسرت اوربصرت کا جرنا بملے حِشْ صاحب حسن ، فحبت اورامن سيرشاع بي للكن الياحسن ، حو ما ودائے ذہن سو ۔ ان کی تفت میں حام سے ۔ اس کے کہ جا لیات ، تصوراتی مہنی سماجی قدرہے۔ مروہ سے حسین ہے جمفید ہے ۔ اس سے ان کا صن زمین کی کو کھ سے کھیوٹیا ہے یا حس نواہ سخفوڑے کی ہوط میں سو یا مشین کی کھیراری مىي كروشى لىتى بالسبلاتى زمين مي تلجگندم كى سىنرى بالىيدى مىي، رُط كى تجسبى مىي سويا الحن كى مىتى میں فضل لونے کی گنگنا سرط میں مویا کمرے لوتے میں ،جسم کے خال و خط میں ہو یا رقاصہ کے گفتگھ وُں کی جھینکار میں سے من کی ہرا وا البنی عزیزے ۔ لیکن ان سے بیال محسن کی تام كى ادائيال درد كرائية مي سيوست أب در ديو سرعاب و در ديو سام اسی لیے جب مقبل کے حسن کائن فکار ہوتا ہے۔ رعنائی کی و دیج تا زیار موتی سے مشعل بکف سورے قبل موت ہیں ۔ بوان سمارا سرط حلقہ بگوش موتی ہے گالاب كى بهار يا بيز ترجير سوقى ہے ـ برين جرب بيرے شيام سوت بيں ـ درد كم ميتاب ليوليان موت ہیں۔ اس وقت مجسش کے متحورم پہھٹورے برستے ہیں۔ احتجائ ، بغاوت ،اور
انقلاب، قلم دیجے مگا ہے ۔ شطے برسائے مگا ہے ۔ معض بہی بہیں۔ وہ '' گلشون
کی اواز محض للکارمہیں ۔ فرف کھنکارہہی ۔ وہ '' گلشون
نا افریدہ "کو لوٹے والی ان تمام سماجی قوتوں کی نشا ندی کرت ہیں جو اس تا حرانہ بازار
کے ذمہ دار ہیں ۔ ان کا قلم شرطابی داری " ، ورشوت توری " ، مہاجن " '' مسود تو او "

منظی طبقے زمیندار " '' عصبیت کے ناگ " ، دمولوی " ، دو ملا " ، دخالقا ہ ، '' مسود تو او "

منظی طبقے زمیندار " '' عصبیت کے ناگ " ، دمولوی " ، دو ملا " ، دخالقا ہ ، '' مسود تو او گھیں اس مراج و شمنی کی نے تیز تر کرے عوالی شور اس سے جرط کم افقال ب کالاستہ دکھاتا ہے ۔ سامراج وشمنی کی نے تیز تر کرے عوالی شور ا

مینی کہ آج بھی ہیں قول فقیہ شہرے خون بلاکشاں حلال ،آب گہر حیکاں حسرام آج بھی قوم مشام ہے عظمت میے کی حرافیہ آج بھی قوم مشام ہے عظمت میے کی حرافیہ آج بھی ہے مزید کو آرزوئے سرامام

اہل کرم کے تھیں میں ایک طرف تو نگری شارز، تحنت بیرسلے جو دوسنا کے نرم دام سرس سخوم سروری، رخ بیر رقوم دلبری دل میں ہجوم قاہری، نب بیر بخوم ابتام دل میں ہجوم قاہری، نب بیر بخوم ابتام

راه بری میں رسزنی ، مهرمی تیرا نگئی مجبر سرفر وتنی ، تیخ مکفِ خم سلام

ورد كارت كاسونية جالول مع درد كارت ان تا بالاق كصلامولي "جو صورت گل " دو سرکتال " منبس - مادی فلسفه حیات کی منظ ومراوط اطالوں می سرویا سوابے۔ جوالنا نول کے درمیال ، اسلام ، اور ، سیرو ، کی صری قاعی ب كرتا بلكه صري تور تا سے \_\_\_ ايان خدا سر سويا خدا سر ستول سر در شيون و نبسول مرمويا رسولون ا وربيغيرون مير ، دلوي ولوتا ميرسوما ا وتارون مي السالون كا رنگ علا مدن امک سے ۔ رنگ سور گلوا مک سے ۔ رنگ کخت حگر امک سے ۔ وہشری سوياً بلخ سوياتية سو - ال كا مسلك حيات ما دى وروحانى عرب سي خاص صل كرا بعيرت سي سى سنتاسى ،كردارس استقامت نظمي رفعت بيداكرنام، اندروني اورسبرونی طور سرمه فاکرناہے ۔ جسٹس نے اپنے طاکس رقصال تلم سے سن کاری مجی کی ہے اور شعلگی و فکرسے رکوں میں ٹون کی حرارت کھی تیز کی ہے ۔ علم سے مزین ان کی آواز مربد عبد کے سے معارے تھوڑ ہے کی آواز ہے جو امن ، محبت اور زندگی کو اجماعیت کی جانب بے جانا ھیا سہاہے ہوانے لیموں میں قوت ورعنائی الیانی تهذيب وترقى كے خربنول سے ليتا ہے۔

امن كالفط مجرد منهي - ومهماجي الفياف سے جرا موا ہے . اس لئے ده امن جس سے محبت اور حسن سے تار تھ بنجھ الحقيں - بدوطن الشجار مرخرومہوں الوان

سوس سرنگوں ہو \_\_\_ السامٹیت اور امن وحما وات کا بہلھور صوفیا کے تصور السامن سے صرابے - ہماں موت کے بعد امیر عرب سے مرامیں ۔ کیؤ مکہ اس عبرس معاستی رفشا وات کرے منہ سے ۔ طبقاتی صر وجید تمز منہیں تھی۔ اس ك مما وات اورانساني سراسري كالقوريبي تقاكم من ع بعرسب سراسيس -كل يا دُل امك كاست سرير ويرش كيا سكيروه التخوال شكتم سے تور تھا کے نگاکہ دیجھے مل ، راہ بے نتم من می کی کھوکلو کا سم سر غسرور کھا برتصور دراصل محلي تح مكت عام كيا تقا۔ سب میں مکیاں جب فنااک بارگی طاری ہوئی تصيكرا ، الس م ستيع مبي كيا سرمفغوركب موسش كا امن ومحبت كا تصور خالص ما دى بے روہ غمناك مسكرا برط محنت سيائى ، ياكبزگى ،كتاب ، نظر ،علم سيرسامراجي اورسرمايد دارانه نظا) مين اينا اچوتاين اور تقدنسيس كعود تياسي اسے وہ نئى سچائى ، نئى كتاب ، نياگھرا ورائس كا تقدنس نجتے ہيں.

انسانی محبت و معفلت سے سرشار ہو کر فنکا روں نے ہر مہد میں انگلیوں کو فکار"اور اور سیسے کو" فونچکاں" کیا ہے سکین بات بھر بنی نہیں اسس یئے ابتدا میں انسان صرف اپنے نفنس " پرظلم کرتا تھا۔ کیونکہ ظلم کو ختم کرنیکی را ہیں روشش نہیں ہیں ۔ چنا کچہ تیم درولیش یہ جان ورولیش کی منزل تھی۔ انسان خاموشش تھا۔ منطلوم تھا ککوم تھا۔ ایس بلئے کل کی انسان ورستی بھی معاشی وسیاسی سطح برخاموش وصفی وضعی معاشی وسیاسی سطح برخاموش وصفی وسیاسی سطے برخاموش وسیاسی سطے بیا بھی معاشی وسیاسی سطے بیا بھی ہونے اور سیاسی سطے بیا بھی معاشی وسیاسی سطے بیا بھی دولیا ہون و در وسیاسی سطے بیا بھی دولیا ہونے دولیا ہونے

\_\_ بیکن آب اقدار حیات کا فور سیع تودی انسان الیکن بیر انسان ششی جیت میں پھیلا ہوا ہے۔

> ہے کہاں تمن کا دوسرا قدم یارب میں نے دشت امرکان کو ایک نقتی یا بایا

جوش صاحب نے اس انان کو ہردنگ میں وا "کیا ہے۔ وہ اس انان کے ساتھ مشتم "اورامس کے دشمن کے ساتھ" مثعل" ہیں۔ کیو نکران کے نزدیک پرانمان . ارتقام كالمينيوا " اورتيذب كايروركار" سي بوقندل فحراب تعور" بي . " دانائے اسباب وعلل" ہے" فاتح متقبل دیواجل" ہے گیتی شکن اور گرووں شکا ف" ہے جس كے ورجب ابركن" اور برواں وربغل" ہے جو راكب تقدير حيات وكائنات ہے۔ وہ اس انسان کو خالوں اگروہوں اقبیلوں اور مزیموں میں تقیم نہیں کرتے کیونکہ تقیسم از ان کو محزور کرتی ہے۔ اور یم آئیگی اور مفاداتی جمراؤ انسان کو طاقتور بناتاہے۔منسنرل مقصود کو قربیبالاتا ہے زمین مررعنائیاں مجھیرتاہے۔ امن کو دلدار اور سیوائے ہزارزندگی"کو قبت کے قومتوں کا جزیرہ بنادیا ہے۔ ائے طاہر فکر لینے پر کھول ہے تؤف و فطے یاں اور کھے نیراہ نہ کسے وہشمس سے اور بیرے قسک وہ مشتری سے بہرزمل چۇ عَلَى جِنْبُ العِمَلِ اے آدی توراً حسب اے کردگار مر اے موجد حرف جمید اے حشروث اب أے واور صع أز ليے سي على ينسب العمل

ا سے دُا در صُح اُزل حيى على جنرالعل الله عنے كذرے فى جان بن ارض و سماں فى أن بنے تاجت يهر جاك دورل أے شعلہ اس ان بھواک اے بشیشہ نفرت درک اکے سایروٹ سے کرک اے توف کے او در کہ أے مُوت کے لُوہ کھیل حيط عسالي وضيرالعمل لعل و دُر و کنے و گہرے بنے وشیہود وختک وتر اِن سُب اُے ایل تُنطُر صرف آدمی ہے معتب باقی بین سےلات کی حيئ عشار حبياً لعل یاں اُے اکائی کی ہموا اُعراد کے شکلے کھے۔ اقراً كو واحد بناً إطلاق كے خلقے ميں آ كشرت كودكرت كيل إمرأض يهي رنگث نشب بإن بيبيش خُاصَان أدب اکشل سے ہیں سیج کپ بهندی وا فغان دعمرب دِل كو جُرگا أنكون كومُ ل حي عت الحياليعل

اَسے فرسش کے مُشکل مُث ا اُسے فرسٹس کے فرماں رُواں اِنْھَاف کے بُوبِر دُکھی مُشکل مُثان مُظلُوم کو مُسر پر بھی ا

اسی کے ساتھ ان کا شعد ہارتلم قبگروں کو بادھا' چلجلاتی دھوپ کو بچاندنی اور ذروں کو اُنہا ب میں وُھالے کیلئے یوں اواز دیتا ہے۔

اکس آدم فرسو وہ کے زیر تخسریب اکس آدم نوکی ہورہی ہے تعمیب ر کھیل ہاں اسے لؤرئ انسان سیاہ راتوں کھیل اج اگر تو ظلمتوں میں با بحولاں ہے توکیا ختم ہوجائیگا کل بیر نا روابیت و بلند ابح نام وارسطح بزے امرکائیے توکیب کل جوابرسے گراں ہوگی ہو کی بوند بوند کل جوابرسے گراں ہوگی ہو کی بوند بوند ا بینا خون بافی سے بھی ارزاں ہے توکیا آج اینا خون بافی سے بھی ارزاں ہے توکیا

بڑھے چلو بڑھے چلو کرداں دداں بڑھے چلو
بہادر وہ فعم ہو کی بلندیاں بڑھے چلو
بہادر وہ فعم ہو کی بلندیاں بڑھے چلو
پیارہ اوہ تھی ہولی جالا وہ اساں بڑھے چلو
نلک اُکھ کھڑ ہے ہو نے دہ پارسیاں بڑھے چلو
یہ ماہ ہے یہ سحر سے یہ کہائٹاں بڑھے چلو
سائے ہوئے زمین کو کٹاں گشاں بڑھے چلو

بوشس صاوب ان نی ترتی کی رہ میں حاکل ہر تفاد سے طکراتے ہوئے ہرت کوسمار کرسکے اسے موتی کی ایک لڑی میں برونا چاہتے ہیں۔

دہری ہے یا فی مسن کی ایٹھسن بول اکتار سے تھن تھن تھن تھن تھن بير 'يروبت ، بد يكى ، يايا يايا لوقاء للل ، وارضا ، جسل مند مسجد ، گونیسا ، گسرب گفتگی و دهو لک ، تا تا تصب یا ہو یا ہو، پوں پوں ، شن ! شن!ش الول اكت ارسے حقبی المجسن المجسن مجسن رے کے کاجل سیسرے یارسے س کی آ نکھیں سے تارے سے کی سانسیں سے دہارے سارے انسان سمیسرے پیارے ساری وحرتی مسیسرا آنگسستی بول اکت ارسے تھین تھین جھین تھین

بهاددُ لوٌ نا محبنت مستسر مستسر ناگ اورگائے، ادنٹ ادر تحسیب ر جہانا ہے ان سب سے مجیب کر دین سبے لیگلے سسے کا حیب کسر

حورت جوش کا سائد نب خالب کے گرانے سے ملک ہے ۔ خالب "
جزو" بین" کل" قطر ہے " میں" دجلہ " و کمجتا ہے ۔ جوشن صاحب بھی
قطر ہے " میں" دجلہ" دیکھتے ہیں۔ دہ اس ان ان کو صب کے ہونٹوں کی خاد ایو 
پر قفل سکوت لگا ہے ۔ سروں پر گری سلاخوں کے خامیا نے تئے جو نے بی 
بو یا بند سلاسل ہیں اس میں انقلاب کی بجلیاں پیدا کرنا چا ہتے ہی ۔ ۔ بھی مقد سوا ورشفا ن
کیونکہ افعیں یہ تقین ہے کہ یہی ان ن لافا فی ہے ۔ بھی مقد سوا ورشفا ن
انگیوں سے خرکی تخلیق کرتا ہے ۔ بھی مونا لیزاکی مکراہ ہے ، پکاسو کی معدری "جولین
فیو چک کا شعلہ ساعل مافظ کے نفنے "شگور کے گیت قراق ونیف کی خاطری
فیو چک کا شعلہ ساعل مافظ کے نفنے "شگور کے گیت قراق ونیف کی خاطری
افرین جداروں کے خطوط و دلدیت صین خان کا زغرمہ ، تھرکوا کے طبلے کی ٹکوری
افریکی خان کے ساتار کی چاندی سلامت علیمان کی فوسٹس لؤائی اقبال ہالؤ کی
افریکی خان کے ساتار کی چاندی سلامت علیمان کی فوسٹس لؤائی اقبال ہالؤ کی
طزل استاد دھنیظ خان کی نغم سوائی میں دھول کر فود دائما ہے بن جاتا ہے ۔

بوسش کے نزدیک ہم الک حرف مدان ہی جیں۔ و نیا کے تما الدانوں کا اس برتی ہے ؛ ان کی شعلگی فکرروع عمرسے متعل ہے۔ وہ نئی ترکیب معنوی سے " نیا جہاں معنی " تخلیق کرتی ہے۔ جبی کا رضتہ بین الاقوای سر حدوں سے جڑ جا تا ہے۔ بالائی سطح پر سب طرح تما اکستی مائی بین الاقوای ادارے بلاتخفیص مذہب ملت والنیا فی منڈلوں پر تبغہ جائے متی بی ۔ اسی طرح عالمی سطح پر تما کوت کش انسان اپنے طبقائی مفاوات کے مقدی رشتے میں پیورت ہیں۔ کش انسان اپنے طبقائی مفاوات کے مقدی رشا ہے۔ لیکن تعجمات کے ناگ سرمائے کے فرو فال سے جا لا تھا کر اس کے زرخالس کے زرخالس بی براین فونی فی دیو تا را رشوں کے جال تھا کر اس کے زرخالس بیراین فونی فی دیو تا را رشوں کے جال تھا کی بھیرت ان فتنوں پر رہے ایوں پر دہ اٹھا تی ہے۔ پر اس کی انقال ہی بھیرت ان فتنوں پر رہے اور پر براین فونی پر رہ اٹھا تی ہے۔

محصور سُنِهُ مَعُمُورهٔ تربیب خیالاست ای مُعطور سُنِهُ مَعُمُورهٔ تربیب خیالاست تعمقم کے چکتے ہیں در وبا کی بر ناوک رہ رہ رہ رہ رہ رہ کا کہ دہنا میں میں کا رہ رہ اگتے دہنا امارہ برکار سے فوہ مِ حَرف وسُنگ دہنا الرزاں سے بھابہ کی دکاں ، جا گئے دہنا الرزاں سے بھابہ کو دورتھی ، راہ بقت بر اب مُرزی و مُعل اِک دُورتھی ، راہ بقت بر اب مُرزی و مُعل اِک دُورتھی ، راہ بقت بر اب مُرزی و مُعل اِک دُورتھی ، داہ بنا گئے دہنا اب مُرزان رہ و اُمن دائمان ، جا گئے دہنا اس مُردان رہ و اُمن دائمان ، جا گئے دہنا مردان رہ و اُمن دائمان ، جا گئے دہنا مردان رہ و اُمن دائمان ، جا گئے دہنا مردان رہ و اُمن دائمان ، جا گئے دہنا

ان ن کی راہ میں بچھے ہوئے نما ) جال وقتی و ہے معنی ہیں۔ بولشی کی مہدر ساز شخفیت اس کو دیکھ رہی ہے۔

> کھل رہاہ و مورت اقراع عالم کالالم اکر انران منکر توجید سے انسان سے تو کی اکر کاسے رونی فردا کا جنش میں جلوسس اوی کاخا نہ المروز دیراں سے تو کیے جوشی کے افکار کو مانے گی د نسیب پوکش کے افکار کو مانے گی مستقبل کی روٹ اکر رسوا یہ مرد نامسلیاں ، سے تو کی

آج فلفہ وتاریخ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ سائیفک نظریہ جیات کو سمجھنا لاز کہ ہے سائیفک نظریہ سائنس کے میکانکی تھورکا نا آئیں ہے۔ بلکہ یہ صالات و واقعات کو تاریخی اور مادی جدلیت کے قوائین کی روشنی میں جھان بھٹک کر پر کھنے کا نا کہے۔ اور یہ انداز نظر فن کارمیں اس وقت بہا ہوتا ہے۔ جب ان کی فلفہ جیات برگہری نظر ہوتی ہے فلسفیا نہ گہرائی شاعری میں عظمت بہدائرتی ہے۔ فلفہ جیات شاعر کے شعور کا جزو بنکر عملی رندگی کی صافح و اپنے وامن میں سے لیا ہے۔ چو نکہ اوب کا مذہب اور تہذیب کی طرح فلفے کی مناقق بنیاد بھی معاشی بنیا دوں بر ہوتی ہے۔ اس یکے فلفے اور تا رنے کو رائین کی طسر مے طسر یعے سیجھے کی فردرت ہے۔

پروفیسر دیڈیکیٹن نے اپنی کت یہ SCientistic کے بروفیسر دیڈیکیٹن نے اپنی کت یہ Attilude کے اس طرح اس طرح فرائد کی کے اس کا میں کس پہلو کی طرف اس طرح فرائد ہی کہ منظیم شاعری لکھنے کیلئے ریا خرت اور منظیم شاعری لکھنے کیلئے ریا خرت اور منظیم شاعری لکھنے کیلئے ریا خرت اور کھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان اور ہم کھی ہوئی زندگی کے اقدار کو بھی سمجھنے کی خردرت ہے ۔ "اگر آج انسان اپنی فنت کے کارنا ہوں کو ان وور نہیں معلی ہوتی کہ شاعری سنے بھین سے پیدا کر سکتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں معلی ہوتی کہ شاعری سنے بھین سے بیدا کر سکتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں معلی ہوتی کہ شاعری سنے بھین سے بیدا کر ساتھ منہ ہاتی تحریک کے ساتھ ساتھ اور ان کے طریق سے گذرنا ہوگا ۔۔۔۔ ہے۔ انہ ساتھ اور انسان کے طریق سے گذرنا ہوگا ۔۔۔۔ ہے۔ انہ ساتھ اور انسان کے طریق سے گذرنا ہوگا ۔۔۔۔ ہے۔ انہ ساتھ اور انسان کے طریق سے گذرنا ہوگا ۔۔۔۔ ہے۔ انہ ساتھ اور انسان کے طریق سے گذرنا ہوگا ۔۔۔۔ ہے۔ انہ ساتھ اور انسان کے طریق سے گذرنا ہوگا ۔۔۔۔ ہے۔ انہ ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ سے ہذریا تی تحریک کے ساتھ ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ سے ہذریا تی تحریک کے ساتھ ساتھ سے ہذریا تی تعریک کے ساتھ سے ہذریا تی تعریک کے ساتھ سے ہذریا تی تعریک کے ساتھ سے کارنا ہوگا ۔۔۔۔۔ ہے۔

برسی فاعری برسے الفاظ سے نہیں بلکہ برسے الفاظ کومعنی دینے سے ہوتی ہے ۔ الفاظ کومعنی دینے سے ہوتی ہے ۔ الفین غرید الجماتی نہیں بلکہ سلجھاتی ہے ۔ الفین غرید الجماتی نہیں بلکہ سلجھاتی سے دسائنسی ہمرت کی بناء برایسی شاعری زمین کی سیائی کی تصادیق ہموتی سے جوشش سیاج کے

ما دی ارتقا مه اور شعور کے عمل اور روعمل سے اگاہ ہیں۔ اکھوں نے سیاست وارب میں تصوریت وعنیت کے کانٹوں سے وائمن بچایا۔ اروواوب کی خاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی معرکۃ الاراء نظم سحب ف انفسر عین زنہ جملے تسلسل اور ارتقار کی تاریخ قلمبند کر کے اردون عمری کے نکری وصارے کو صحیح سائنی سمت عطا کی۔ اس عظیم المرتب نظم میں پوشس نے ما دے اور فیال کی کشکش کو بیش کیا ہے اور اپنی توانا فکراور آئنی ولائل کی بنیاد پر رہے تا بت کردیا کہ رند کی کی تا بن گردیا کہ اور خزرگی کی بنیا و فلفہ مادیت ہی پر ہے ارتقاء کی تصویر شاعر ہوں بیش کرتا ہے۔

رنگ ولو کا بیرستاراحبس سی بیریل بیل زند کی کاجسمیں کھیلا جارہا ہے کب سے کھیسل بركره برأب وكل كى كارگاه بهت و بود قبل ازمیرا<sup>کشش</sup> تا ریخ سیرحسبس کا وجود رقص مي كب سے سے يہ رقاعه؛ جادو ا دا ذين مين تانيسي اندازه ماه وسال كا عمسركياہے اس تماٹاگاہ ابروبادكى غور کرتے وقت رک جاتی ہے سانسی اعلاد کی يىرچىرد ۋرىشىدىدىسارگان مېغىنىسىن ادران کے ساتھ سے گروندہ وغلطاں مین ایک یی تجلے میں رقصاں متھے لیں آتش جمال فيكي كرداكرد تها ارزنده اك شعلون كاجبال اسس کے بعدز مین کی تخلیق کی کہانی کا ورق یوں کھلتا ہے۔

صبر لیکن مدتوں کے بجد کا آ ہی گیے تیره شب کو روزردشن کا بیا آئی گی مشردہ کی لئے موج صیا اُنے لگھے قلزموں نے ارمنوں تھیے ارمین کانے لکی ادر ميراك دُلفسري (و ولنسين اندازس خاک سے بودوں نے سراینے نکالے نازے اور تھیے۔ سبزے کی جنبش سے زمیں بہرا گئی اس ستارے کی سیں بھیگیں، بوانی آگئی ادر تھیسہ کچھے تھم کے اٹھی ایک موج مسر فوٹشی فلزموں میں زندگی کی اولین خبث سرہوئی ناک نے انگرائی سیکر اینے بوڑے کو چھوا ا بی سطے مجسر سے میلا و خواتی کی صدا زندگی کی طرفہ جنش سے ہلی ردع جود اولین مضراب سے لرزان ہواتار وجو د كونيلين بن بن كے بھو نے خاكدان كے لالے فيليون كي شكل مي الجرس الادم كرك کاه کی نبعن بھی زبیر کہکٹاں جلنے مگی یانیوں برسانس کتی کشتہاں چلنے لکیں وہر کے تاریک گوشے تک منور ہو گئے زندگی کی انس سے بھونے معطر ہوگئے

زندگی کمیا د وات بهیدار او داک و دوانس زندگی آواز اشاره گیت اگایی قباس زندگی موج شور جونے دانشی زندگی خسرد گرددن گردان ش ه گیتی زندگی زند کی تابند کی و تصند کی و رخشندگی شعله بردر شعله ببكير ، شعله افتيّان زندگي برختان جنان ردان بولان فنزل نؤان دلك اسسستارے کی اسکوں کی روافی زندگی تندوطوفانی عناصری جبوانی زیر کھیے منتشر تاریخ دنیانی مؤلف نه ندگھے دین کے رنگین محالف کی مفنف زندگی زندگی کالارمجبرو برامپیر برق و یاد د جر کا دل ، خاک کی معسراح ، فطسرت کی داد ميرمام فاتح بريدا دبنهان زندكى گرد گار انبیاء و سناق بیر دان زندگی سوچا توكسس منسرل طوفان سے أئی ہے حیا کتنی فو نوں کو کیل مرسکرا تی ہے حیات ابت انی منسزاوں کی بے بیروبانی کو دیکھ قیر افکن ما دے کی ہمت عالی کو دیکھ بوکش ماصب کی یرنظم جدیدعهد میں سانس سے رہی ہے اس فکر سے بیج نک کرمنہ تھی پر نے گئے ہا ہے سے بور وفکر کا نقطہ آغاز بنا نے کی فردت ہے بوکش صاحب ان تاریخ ساز اورعہدساز فن کاروں میں سے بی بوحس نظر اسی ضاحب ان تاریخ ساز اورعہدساز فن کاروں میں سے بی بوحس نظر اسی خین خیال بحسن عمل کی سحر آفرینیوں کے اسباب دعلل سے آگاہ بی اورا داراک و آگئی کے باب پر زندگی کے وائمن میں بھرا ظاں کرنا چا ہے بی ہے بوشس نے اپنی استقامت نظر کی تخبرہ سامانیوں اور آئی دلائل کی روشنی میں ان جہروں کو د مکھا بو ہنوز مشاہدے میں نہیں جہرہ اسان کی توشیو سو نگھی ہو ایجی دیکے نہیں ہیں ان سازوں کی بی جنون کو گئی اسی مقراب نے چھ انہیں ہے۔ ان جذبات کی ڈھر کوں کوئن میں جنون کوئن ایسی مقراب نے چھ انہیں ہے۔ ان جذبات کی ڈھر کوئ کوئن ایسی مقراب نے چھ انہیں ہے۔ ان جذبات کی ڈھر کوئ کوئن ایسی مقراب نے جھ انہیں سے دران وا تعات کا شاہدہ کی ایسی مقراب نے اور کھول بن کر دیکنے کو ہیں ۔

حری فکرسے رہ کرہ کے اکرسی ہے مدا كِه علَم وفضل بَهِت سبهل ٱلْجُيُّ دُمُتُوار أَمْرَدُ بِاللَّهِ الْبُعِيُّ ولا ببت وبربال مرده گوسشس چرط صایا گیا نصبا کل جونجار فوت كرفاصله اب براه ربا به دوزبروز ریان منزر تبلیغ عقل و تخته دا ر تؤث إلى زميرسيوف بربينة فقيك مَوْى يُوقَى سِهُ بِصُدُورً مَ جُرات الكار زمین کومرده که اب نخیکی په مالل ہے ميان ذره و فورست را دُوق بوس وكتار ركاب يُوم رہے ہيں بنوى وشمس وقتُ یہ کون، توکس بھی ہے مور ہا ہے سوار تعاقدا پرنچے جارہے ہیں سروسمن ير گلنتان مي درايا جه كون جان بمار يُواسِهُ كون بير كري حبراً ، ناي خال اہل رہی ہے رگ سرخ جا دہ سے بھنگار یہ ، چاہ تیرہ سے ،کس کی جبی ہو فی ہے بلند كرغرى رنگ وتجلى سيمهر كا بازار پیرکس نگارِ دو مَام کی پیشوا فی کسسو چراغ اُٹھائے کھٹرے کیں ٹوابت وسیار (آغازبيراري)

ہیں۔ پوشش کی شاعری اس لوری تفعف صدی سرحا دی ہے ۔ اس مدت میں زمانے كروادول رنگ بدا \_ معاشى ومعامضرتى سطىرتضات رونما بوئے \_\_ كاروان حيات اس تیزی ہے قدم اٹھار کا ہے کہ مواکر اپنا چرہ دیکھیا مکن تہیں۔ اس تیزی سے مدلتی جملیتی ا وركر وطيس لنتي سو في ونيامس أكر كونى فشكار وقت كاسا تقريبن ديد سكنا تو وه سوكها ورفتان مِن جاتا ہے <u>لیکن</u> وہ فن کار حن کی محکر آئنی دلائل مرتائم ہے اور سمائی السباب وطلل كى كرايان جوالكرنتائ اخذ كرية وادرس والمجي سرات منبي سوت -ار دوا دب کی دنیا میں جوسشن پہلاانقلابی شاعرہے حب کی فکر کی بنیاد ورستولوں مادی فلسفۂ حیات اور"عقل پرتی" پرتائم سے اس لئے اس کا ہر حرف روستن ، ہرسطر شفاف ما در ہر جبلہ دُ مصلا ہو اہے \_\_\_ان کے خیالا كالدريجي ارتقاء ہے۔ ابتدائی اورا خرى افكار میں واضلی ربط اور تساسل ہے ہو لوطنے نہیں یا تا\_\_ ابتدائے سشباب کی داخلی کیفیت ہو یا حزن وتنہا کی کا احراس جوسعاج میں اپنی جگہ نہ بنا نبلی صورت میں ایتداء میں برلوجوان میں پیدا ہوتا ہے \_\_عشق و نبت کی رنگ نرنگ ہویا مظا ہر نظرت کی رعنافی رند مشرقی کا چھلکتا جا ا ہو معقل وحبران کی بحث، اضردہ تھے ولوں کی کہما فی ہویاز کجیر کی جنكارا رومان كى خنك أمودگى بهويا انقلاب كالسنبهرارخسار بيان كى ندرت بهويا رباعی کا اختصار زبان کی نفلی ہو دہ زندگی کے ہربیلو کی گرہ عقل و خرد کے ناخن سے کھو تے ہیں ۔ اس پینے وہ بے ترتیبی میں ترتیب ، برلیقگی ہیں سلیقہ اور برنظمی میں نظم تلاش کر لیتے ہیں \_\_ جوش صادب کے بیماں قنوطیت نہیں رجائیت ہے۔ فسرار نہیں طہراؤ ہے۔ خودسری نہیں تمکنت ہے۔ یاس جہیں عاجزی ہے۔ بے تینی نہیں یقین ہے۔ جودنہیں حرکت ہے کہاٹاں كى رنگت سے باطنی كيفيت ايك ہے ماس جشجو، مسلس أرزو كليق كر تى

و بزرگی بیچ تو ہے کہ اس کی بھیرت افروز فکر اپنے عہد کے شعور کے رگ وہ یمی اپھو کی گردسش بن کردور نے نگے اور اس کی بھیرت کے چراغے سے سینکراوں چراغ جل اٹھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو فزکار کی ماں کی دود وہ سے نہائی ہوئی پیشا فی پر فاتحانہ تبسم کبھر جاتا ہے \_\_ فیص الحر فیض فی وی کی الدین ،علی سردار جعفری اور نیخ ایاز کر در وں ان گذت شعوں کا دہ بکتا ہوا جھاڑ زمین بیر کھیل اگھتا ہے جو حضرت ہوکش کر بہت است بیر سے است بھر است ہوگئی الدین الھتا ہے جو حضرت ہوکش

کے حضور لوں ندرانہ پیش کرتاہے۔

جوسش صاحب " ہم آپ کی سائنسی فکرادر عقلیت برستی کی آفتابی دوایت کے ورثبہ دارہیں ۔ آپ علم دائیں کا درختاں باب قوت گویائی کے سرمایئر انٹھار کا درختاں باب قوت گویائی کے سرمایئر انٹھار کنتی فصاحت کے ناخلا نہاں کے شناور ایم کیمیوں کے صدا گیرڈ صلکتے آنسوؤں کیلئے شبنم اور آپرگی کے سائنے تعلیم بیں ۔ اور تیرگی کے سائنے تعلیم بیں ۔

اَپ نے کڑی دصوب کو جاندنی میں ڈھالنے اور چھکڑوں کو بادھبا بنانیکی سعی
میں سامراج کے بخئے او صیر دیئے خٹردی کی پیشانی کو عرق ریز کرکے قو اگو آفتاب میں
ڈھال دبا آپ اردوا دب کی دنیا کے پہلے سچے انقلابی شاعر ہیں۔ اب نے ایمنی
استدلال اور سائنسی فکر مرجبل کے ریگزارسے کتنے ہی سچھر کیوں نہ برسی لیکن آپ
بھیرت کا چراغ ہمیشہ لو دیتا رہے گا۔

صاحب طرز نشرنگار اور شاعر ابن انشاء سرحوم کی یاد میں یہ کتاب انجمن ترقی اردو هند کی لائبر بری کو پیش کی جاتبی ہے۔ \*